





يبرطريقت ربم رشريت عمدة المحققين فخرالمحدثين عارف واصل كالرسيدي مرشدى خواجه ابوالحقائل مفتى محمد رمضاا محقق نورى قادرى على الرحمه

آستانه عاليه قادريه نعيميه حويلي لكصا ﴿ جمله حقوق بجن مصنف محفوظ جيں ﴾

الاستعانث والاستمداد لاسردن مشكل كشاني تطافية

حفرت علامه غلام مصطفى نورى قادرى اشرنى تالف علامه بروفيسر محدانوارحني صاحب بروف ریزنگ

جرلائي 2006ء

1100 غلام محريثين خال

كميوزنك اشتياق ا عشاق يرنزز لا مور

نام کتاب

سيدحمايت رسول قادري مكتبدنوريدرضويرفيصل آباد -فون: 041-2626046 اڅ -/140 روپ

طناكاية: (١) مركزي جامع مجدشر قيدرضويه بيرون فلدمندي سابيوال ۇن: 4223587 موباك: 0300-6933481 (r) نوربدرضوبه پلي كيشنز 11 عمني بيش روڙ لا مور-

رن: 042-7313885

(الاستمداد)

انتساب

بنده ناچیزاینی اس سعی ناتمام کو جكر كوشه فقنه أعظم نوړنظر قطب دورال وغوث زيال استاذ العلماء فخر المشائخ مخدوم ابل سنت بيرطريقت رهبرشريعت واقف حقيقت شيخ الحديث والنفير ولى بن ولى حضرت علامه مولانا الحاج مفتى محمر محت الله مصاحب نورى کے نام مبارک کے ساتھ انتساب کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ جن کی تعلیم وتربیت کی وجہ سے بندہ ناچیز کو بہسعادت حاصل ہو ربی ہے۔

گرقبول افتدزے عز وشرف

احرالعباد غلام مصطفى نورى قاورى

الاستمداد

ح ف محت

از: چیرطریقت دمی ترثیت استاذ العلماء فو المشافع خدوم الل سنت ولی این ول عالف این عالف عاشق دربال مشرطیم جدید بے نظیر فیسب شال مشکر اسلام جگر گوشتر قلب زدان، جناب الحاج ما جزادہ نظی اللہ بے مشتی مشجر محرب الله فو وکی صاحب جادہ نظیما آستان عالیہ دوریتا دوریت میسیر بورش بف وجسم واراطع منظر فرید به ایسیر بورش بف

الله رب العزت جل جلال ن اين بركزيده بندول .... انبياء واولياء .... کوجو وجابت،عظمت محبوبیت اورمقبولیت عطا فرمائی ہے وہ کسی بھی سے اور ينح ايمان دار ع في نيس .... الله، مالك حقق ب، وواي كرم س جي وا اور جننا جاب نوازتا ب، بول تو وه ساري كائنات كا رازق وكارساز بي مرايخ خاص بندول کے ساتھداس کی عطاؤں اور کرم نوازیوں کی کوئی انتہائیں ..... وہ جب این بندوں برراضی ہوجاتا ہے تو انیس اپلی شانوں کا مظہر بنا کر کا کات میں تقرف کے افتیارات سے نواز دیتا ہے ..... محبوب جو تفہرے ..... وہ اسنے ماذون و محبوب بندول کی مجت لوگوں کے دلول میں ڈال دیتا ہے ..... پھر لوگ انہیں آ قا مناف کی تعلیمات پڑل کرتے ہوئے"اعینونی یا عبادالله" کہ کر پکارتے اور ان سے استمد اوکرتے ہیں ....ان مقبولان بارگاہ سے استمد او اور توسل کی برکت ے اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں اور مرادیں بوری فرما دیتا ہے..... مو ما متصرف عقیقی اور حاجات کو پورا فرمانے والا اللہ تعالی عی بے اور ان الل اللہ سے مدوطلب كرنا محى دراصل الله تعالى اى سے مائكا اوراى كى قدرتوں كا نظارہ كرنا ہے

سکلداستمد اد، قرآن وحدیث اورآ ٹارواقوال وافعال اکابرامت ہے نابت ہے اور سوائے ﷺ این تیمیہ اور اس کے بعض محتقدین کے، علماء و ائمہ اور محدثین ومفسرین اس کے جواز پرمتفق ہیں۔ عبد حاضر میں ایک طبقہ قرآن وحدیث کی تصریحات وتعلیمات سے صرف نظر كرتے موسة الل الله كى عظمت وشان كا الكارى ب اور ان ذوات لدرير ير"من دون الله "والى آيات چيال كر كان عاستداد بلكان كى تعظیم و تمریم کوشرک تغیراتا ہے.... اللدتعالى جل وعلا اللسنت كمتاز قاصل، جيد من ظر مقبول خطيب اور الجرية موع محقق ومصنف علامه غلام مصطفى لورى زيد مجدة كو جزائ خمر عطا فرمائ، جنهول نے اس مسئلہ برقام اٹھایا اور حق سے کہ تحقیق کا حق ادا کرویا فاضل مصنف نے با بین یاک سے عقیدت و محبت کی بنا کتاب کو بانچ الواب من تقيم كيا ب اورحن ترتيب يد بكد يبل باب من ياس آيات بینات سے استمد اد کا ثبوت فراہم کیا ہے ..... دوسرے باب میں 101 احادیث مباکداور آثارے اس مسئلہ کو الم فشرح كيا ب،اس يرمسراديدكم متعلقة احاديث كى جرح وتعديل كامحت طلب كام بعى سر

ماشاء الله فاصل مصنف نے موضوع کونہایت عدگ سے نبھایا ہے، فالفین کے جوابات بوی منانت سے دیئے ہیں اور مقدور بجر تحقیق ومحنت سے مسئلہ زیر بحث

ك جمله يبلودك كا احاط كياب ..... فجزاه الله تعالى احسن الجزاء

حضرت علامدنوري صاحب نے اس كتاب كا نام الاستعابة والاستمداد

كا باورانياء ورسل (على ميناعيهم العلوة والتسليمات) مين بلندرين ورجدامام الانبياء ، خاتم النبين ، رحمة للعالمين سركار ابدقرار التلكية كو حاصل بـ ....اس لي سب سے بڑے مقرب بارگاہ خدا اور منع جودو عطا اور دافع جملہ بلا آب ہی ہی .... صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ..... انجاء و رسول كويمى جو يكيد الماآب ال علا .... كما قال البوصيرى: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحراو رشفا من الديم اس مناسبت سے حضرت مصنف زیدعلمد نے اس کتاب کا عام فہم او معروف نام "مشكل كشا ني كالله " تجويز كياب .... الله تعالى جل وعلا علامه صاحب کی اس سی جیلہ کو بابرکت بنائے، اے قبولیت عامد نصیب فرمائے اور

آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين

(صاحبزاده) محرمحت الله نوري سجاده نشين آستانه عاليه نوربية قادربيه مهتم دارالعلوم حنفية فريديه بصير يورشريف

ان کے علم عمل عمر اور اخلاص میں اضافہ فرمائے

رکھا ہے ..... بلا شبداللہ تعالی کے ہاں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کرام ورسل عظام

الاستمداد

تقريظ

حضرت علامه مفتی محمه عبدالحکیم شرف قادری صاحب

چامعەنظامىيەرضوبىدلا ہور بىم<sub>الشال</sub>ىنى ارجىم

ندحدہ ونصلی ونسلم علی درسولہ الکویم وعلی آلہ واصعابہ اجعیس کا نخاص کی برخے الڈنول کے پیما کیا ہے، برخدہ دوستا ہی لے پیما کی ہے بھت وصرت کا دسیار بنے والے اس نے پیما کے ایس اس ان کا کرے یا نشسان پیچا نے کہ قرت بہ نیر اورادرادی آل کا واج بات ہے، اس حقیرے کے راحتی اگر کی مسمل کا حقید ہے کہ دائڈ تھائی کے بحیہ وحیل بندے اللہ تقانی تحقیم کے محصل کا ویسارہ ذرید اورسیب بن جاتے ہیں آو و دماؤ اللہ ایمان داسلام سے فارن مجمل ہوجائا۔

 ان كنتش قدم برطيع موئ نوجوان اور محقق عالم دين مولانا علامه غلام مصطفى نورى مع الله المسلمين بقاة وعلوم مبتم جامعة شرقيد رضوبيه سايوال في ا يصفيم كتاب" الاستعانة والاستمداد من الانبياء والاولياء الكرام" المعروف به "مشکل کشانی ایک اس سے اللہ ہے جس میں قرآن یاک کی بھاس آیات، احادیث مبارکداور اکابرسلف صالحین کے ارشادات سے ثابت کیا ہے کہ الله تعالى ع مجوب اورمقبول بندے احاد كرتے يول كين اس كا بدمطلب لينا

کی طرح مجی درست نہیں کہ بید حضرات مستقل مشکل کشا ہیں، ان کی امداد کے ہوتے ہوئے (معاذ اللہ) اللہ تعالٰی کی امداد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایبا عقیدہ سمى مسلمان كانبين بوسكنا مسلمانون كاعقيده بيب كداعداد اللدتعالي كى بالله

تعاتی کے محبوب بندے اس اعداد کا وسیلہ، ذریعیداورسیب ہیں۔ حطرت علامہ نے جوروایات واحادیث پیش کی ہیں ان برخالفین کے دارد كرده اعتراضات كاعالماندانداز بل جواب ديا ب، جنهين يزه كرمنصف مزاج کے لئے افکار کی مخبائش نہیں رہے گی۔ الله تعالى حصرت علامه كعلم وللم بيس برحتي عطا فرمائ اوران كعلم ے است مسلمہ کو استفادے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

محمة عبدالحكيم شرف قادري الامور ۲۰- جمادي الآخرة ۱۳۲۵ه

۷- اگست ۲۰۰۴،

لقريظ امام المناظرين سند الفاضلين شخ الحديث حضرت علام عبدالتواب صديقي

سجاد نشين مناظر اعظم خليفه زبال دازي دوران حضرت مولا نا محمد عمر عمر ملاقي المجيروي رمته الله عليه ولا بور بسيم المله الرحيين الرحييم 0 نحمده و نصلي علي رسو له الكريم

سترعت مولانا متد موسملای ۱ چروی وقت التنظیم لابود بسسم الله الوحمن الوحیم 0 تحمله وتصلی علی دسو له الکویم دد! دو کاماخره شعر ترآن دور در ۵ کام رکز امر ۱ سم ساک کم ایک ا

دورہ کاخرہ میں قرآن وصدے کا نام کے کرامت مسلمہ کو گروان یا جا رہا ہے اور باطل افکار کی اشاعت ڈورون پر ہے۔ قرآن وحدیث کے مفاجع کو خلط علا کر کے امت مسلمہ کوم رائم مشتقم ہے دور کیا جارہا ہے۔ دور ہے ہیں تا ہم سکمہ کے مورا کا مشتقم ہے دور کیا جارہا ہے۔

یگار نے روئے جی اولیا واللہ کے ابھال ڈواپ کے گئے واٹ کے باپنے والے کا در گزام کے جی اس المالک ان کا پائے انداز والمیا واللہ اللہ کے راتھ وہ کا داسلے می کسی کیکھراوال چاری کا ترجہ چاری جی کار جی ایس کا بھرا ہا کہ اس ترجری تا بڑو کی جاکھر میں وہ در اللہ کا تا بھر اللہ کا ترجر شور اللہ کا تا بھرت واٹے کے والے سے بزرگواس کے ابھال ڈاپ (الاستنداد)
علاوه از کرد آن پاک شمن جهال گل کن وون الله يا فيرالله كافقة آنا
علاوه از کرد آن پاک شمن جهال گل کن وون الله يا خان کر ان کل مهاده
کرتے مح الله تقائل نے قرآن پاک ملی اگلام یہ والاس تک ان الافاظ کا
معداد کرس کس کل افوار الله والایل الله کا گا۔
معداد کس کس کل افوار الله والایل الله کالیا عالم

رے کے اللہ افعان کے حرال یا جب علی الدیز حالان جب ان اتفاظ 8 مصدال کیمی بھی افنیا واللہ (والیہ اللہ فرنیس بنایا۔ پھران آیا ہے کو انبیا واللہ واللہ اللہ کا ساتھ منسوب کرنا ان آیات کا سیارا کے کران کے بیاد دل کا در کرنا تا طاقتے ٹھی تو اور کیا ہے۔

سبان کے گراند کے پیادول کا دوگریا میں میں میں الدی افریان ہے۔ ای طرح تر آن کریم کی سورۃ آئی تھی اللہ کا فرمان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ۔ خاص تیری ہی عمادت کرتے ہیں ہم اور خاص تھی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔

افاد (المام الدران) ولله ركت والد لؤل يد يتنج بين كداس التين عناد بركان بحدود كل المواد كل عدد والخام الأكداس إن يت كا مذهبه بالدراس طرح ب-عوادت كواد جب الشرقال كي بالكاه ش موض كرنا ب كد ياات شرق خاص بيزى عن حادث كواه بين اتر جواب آتا سيكداس المسالات حبين اتى طات سيك إذ خاص بري عن موادت كرا على عام موادات يرمستشل حبين اتى طات سيك إذ خاص بري عن موادت كرا على عام موادات يرمستشل

مدد من جبة العبادة كا ذكر ب ندكه جرمرد كا اوراگران كا اصل لوگوں كے كينے يرب

سجولبا بناے کہ یہال ہے مراد ہرتم کی مدد ہے تو پھر قر آن کریم میں انبیاء اللہ اوراولیاء اللہ نے بارے امراد کی بے شار آیات کیاں جا سس گی۔ برے عمل لوگ ان آیات کوقرآن سے یا تو خارج کرنے کی طاقت

رکتے تو کر کے دکھائیں اور یا مانے کی ان آیات کے ہوتے ہوئے استمداد

انبياءالله واولياءالله كاإلكارتين كباحا سكتاب

حطرت مولانا غلام مصطف نورى مدكله العالى في اين كماب الاستمداد میں قرآن کریم کی متعد آیات واحادیث لکھ کر ٹات کیا ہے استداد فی انہاء

الله وادلياء الله شرك و بدعت نبيل بلكه قرآن حديث اقوال صحابيه و بزرگان دين اوراتوال فقہاء ہے ٹابت ہے اور یکی عقیدہ رکھناصا حب قرآن وحدیث کی خثام ك مطابق ب عيس في جزوى طور يركماب كا مطالعدكيا ول خوش موا اور وعا ي كه الله تعالى مولانا كي اس معي جيله كوقبول منظور فريا كرمولانا كواس كا اجرعظيم عطا

آمين بجاه النبى الكريم عليه التحية والصلوة والتسليد

محمة عبدالتواب صديقي 23-08-2004

فرمائے اور دین دنیا میں سرفراز فرمائے۔

الاسلاد القریقا المدرسین شخ الحدیث حفرت القریقا المدرسین شخ الحدیث حفرت علامه مولا نا محرصد آن براروی مدهله العالی علامه مولا نا محرصد آن براروی مدهله العالی درای اردی در مدل درای اردی مدهله الدین درای مدهد بری کردید بری این و تعب الدین مدین کردید بری این محرسیات بری کردید بری این محرسیات بری کردید بری ک

مناظر اسلام طار للام معلق أوري زيد مجدة في است بيط احت مسلس الأوران المرابع المحال المحال الموران المستفات التحديد الاوران المستفات المتحدد الموران المرابع المستفات المستفات

عامہ عطا فرمائے اور اس کے افاوہ واستفادہ کی ونیا کوٹو نی عطا فرمائے۔ آمین۔

پنیا کمی تا که فتنه پرورلوگوں کی سازشوں کا قلع قبع ہو سکے۔

محمد حد این هراروی ۵- بدادی الافری ۲۳۲ه ایس ۲۰۰۴ جولا کی ۲۰۰۴ و بروز جمعة السبارک

مناظرانل سنت شيخ الحديث حضرت علامه مولانا يروفيسرمحمرانورحنفي صاحب

بمم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصى ونسلم على رسوله الكريم ، اما بعد اسلام ایک عمل ضاطر حیات ہے۔ تمام ادیان میں صرف اور صرف

وسین حق اسلام بی ب-ای طرح اسلام کے است والوں میں سے جو جم گروہ بن مك إلى ال تمام كرومول يل عد يفرمان في كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حق يركروه مرف اور صرف الل سنت وجماعت ب-اس كے علاوه باتى تمام كروه محض دموی اسلام رکھنے والے ہیں اسلام کے اصل عقائد و اعمال سے انحراف كرتے والے بيں۔

ان عقائد اسلامیه میں ایک عقید اسلام انبیاء و اولیاء سے استمد او کا ب- األ سنت وجاعت كعلاوه باقى تمام فرقه بائ باطليكى ندكى صورت

یں اس عقیدہ کے مكر ایں ۔ اگر چر عملی اعتبار سے دنیا وارول سے اچی مساجد و

مدر مول کے چندول اور اسے دیگر امور میں ان کی مدد کے قائل ہیں۔ ال موضوع ير اگرچه عربي اردوش كي علاء كرام نے قلم الحايا ليكن بجر

بى ال يرتفقى كى كيفيت باتى رى - جبد محتق الصرعمة الناظرين مدث ساميوال حطرت علامه مولانا غلام مصلفي توري قادري اشرقي عظلة العالى في اس موضوع يرايى كتاب" الاستمداد المعروف مشكل كشاني " مين مصرف ولاكل ك



اتم يورا فرما ديا\_ الله تعالى مرم ومحترم محدث ساميوال كوجزائ فيرعظا فرمائ اوراس

كناب كوقيول عام فرمائ اورؤر بعداخروى نجات فرماك-

آمين ثم آمين

يروفيسر محمدانورحنفي كوث راده كيشن شلع قصور

مناظرابل سنت عالم بأعمل حضرت علامه مولا نامفتي عيدالرحمن قادري أف اوكاژه لم الذالرطن الرحيم فاضل جلیل عالم نیل اہلست و جماعت کے بے مثل خطیب مناظر اسلام قاطع ويوبنديت فأتح نجديت محقق العصر جامع معقول ومنقول دعزت العلام مولانا غلام مصطف صاحب نورى قادرى اشرفى فاضل دارلعلوم حننيه فريدب بھیر پورشریف ومہتم جامعہ شرقیہ رضوبہ ساہیوال آپ کی تازہ ترین کتاب مشکل كثانى كامسود و النف مقامات عدد يكها اور فيا فيت عمده بايا - حضرت علامه مولانا صاحب نے مطله استداد بر اہلیت و جماعت کے موقف بر بے شار قرآنی آیات اورمتند تفامیر کے حوالول سے مزین فرمایا ب اور صدبا احادیث مبارک ادر اقوال محابہ و تابعین و ائتداور اولیائے کاملین کے اقوال واعمال ہے ثابت کیا اورمكرين كى كتب سے ثبوت پیش فرمائے۔انبیاء كرام واولیاء عظام سے مدد ما تكنا شرک نہیں ہے بلکہ انبیاء واولیاء اللہ تعالی کی عطا کروہ طاقت سے مدو کرتے ہیں ال سے قبل حضرت مولانا متعدد كت لكھ يك إن اور ابني قابليت كالوما منوا يك " معزت علامه مولانا كا اپنا ذاتى كتب خانه موجود ہے جس میں مختلف علوم و نون کی بے تارکت بی حضرت صاحب نے اس کاب کونہایت می محققاند ا غراز مل سروتهم فرما كرايك عظيم خدمت سرانجام دي ب-الله تعالى كى بارگاه مي دعا ہے كدالله تعالى حضرت مولانا غلام مصطفر فورى كى اس كاوش كو اين بارى، يس

قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آب کے علم وعمل میں برکت فرمائے۔ آمین۔ موصوف کی میرکتب تابل دید ہیں۔ "نورالانوار" بدرساله نورانيت مصطفي صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم يرلكهنا عيس ميس قرآنی آیات اور احادیث مبادکہ سے حضور علیہ الصلوة والسلام ک نورانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ بدرسالہ بھی جھب چکا ہے۔ ''شفاعت مصطفاصلي الله تعالى عليه وآلبه وسلم'' (r) بدرساله حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي شفاعت يرحضرت نے تحریفر ملاہ یہ بھی حیب چکا ہے۔ '' وسله كونين صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم'' حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ برقرآن وحدیث کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے۔ ''ميلا دالنبي صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم'' حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولاؤت باسعادت کے موضوع برمتند تاریخ وسیرت کی کتب کے حوالہ جات ہے مزین فرمایا ہے۔ " نمازِ نبوي صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم" حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقنہ اور نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔

(۲) " " رقع یدین" (۲) " " کی رفع یدین" اس کاب کے تازی عدی پہلے جدیمی حضرت عمداللہ بن مسحود وقعی اللہ تعالیٰ حد کی اماد یہ موارکہ کو چاسی امندا کہ ساتھ بیان کیا گیا جہ مربک ترک کر سام الرحال کے شاہدے بیان کیا گیا ہے جگہ دومرے ھے ممین ترک کر مربع بدین کا دیگھ ادارہ سے الرک الدیمی کرائی ا

دورے میں شرکت رائے ہے ہی کا مکہ اصارے مبارک اور کارجار کے حق اور تاہیں سے عمل اور العالم کے حقل سے جدید کا ممالی کہ رنگ بدین صوف مجبر آتری ہے وقت ہی کرئی جائے۔ جب کہ تیمرے مصے عمرانا تجان دیکے عمل سے جائے ہیں۔

ام وخطيب جامع متجديد يندا مير كالونى اد كاژا .

| (18)- |                               |        | (الاستمداد)              |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|
|       | ت                             | فهرس   |                          |
| مؤثم  | عنوانات                       | صخفير  | عنوانات                  |
| 48    | آيت نمبر10                    |        | ﴿ باب اول ﴾              |
| 50    | آيت نمبر11                    |        | امل عقیده اورائک وضا     |
| 51 -0 | ال آيت كامعنى تفيير مظهرة     | 38     | آیت نمبر1<br>آیت نمبر1   |
| 51    | این کشرے                      | 38 = 1 | آیت کامعنی تغییر این عما |
| 51    | علامدخازن سے                  | 39     | شان زول<br>شان زول       |
| 52    | آيت ٽبر12                     | 40     | آیت نمبر 2               |
| 53    | آيت ٽبر13                     | 40 =   | اس آیت کامعنی جلالین     |
| 54    | آیت نبر14                     | 40     | تفیرمظیری ہے             |
| 55    | آيت نمبر15                    | 40     | مارک ہے                  |
| 56    | آيت نمبر16                    | 41     | آیت نمبر 3               |
| 56    | آيت نبر 17                    | 41     | شان نزول                 |
| 57    | آيت نبر18                     | 42     | آيت نبر4                 |
| 58    | آيت ثمبر19                    | ی      | اشرف علی تفانوی دیویت    |
| 59    | آيت نمبر20                    | 42     | ہے اس کامعنی             |
|       | اس کامعنی تغییر این عبار<br>ت | 44     | آيت نمبر5                |
| 59    | تغیرخازن ہے                   | 45     | آيت نمبر6                |
| 60    | تغیرابن کثیرے                 | 46     | آیت قبر 7                |
| 60    | تغیرمظهری ہے                  | 47     | آيت نمبر8                |
| 61    | آيت نمبر 21                   | 48     | آيت نمبر 9               |

| 19)—   |                             |       | (الاستمداد)                    |
|--------|-----------------------------|-------|--------------------------------|
| مؤنبر  | مخوانات                     | مؤنير | عوانات                         |
| 78     | آيت نمبر 37                 | 62    | آیت نبر 22                     |
| 78 = 1 | تغصيلي واقعة خزائن العرفالة | 63    | آیت نمبر 23                    |
| 79     | تغیرخازن ہے                 | 64    | آیت نمبر24                     |
| 81     | آيت نمبر 38                 | 65    | آيت نمبر25                     |
| 82     | آيت نمبر39                  | 66    | آيت نمبر 26                    |
|        | اس کی تشریح این کثیرے       | 66    | آیت نبر 27                     |
| 86 -   | اش کی تشریح تعمیر مدارک     | 67    | آيت نمبر28                     |
| 87     | آيت غبر40                   | 68    | آيت نبر29                      |
| 89     | آيت ٽبر 41                  | 68    | آ يت نمبر30                    |
| 89     | آيت ٽبر42                   | 70    | آیتنبر31                       |
| 90     | آيت نبر43                   | 71    | آيت نمبر 32                    |
| 90     | آيت نبر44                   | 73    | آيت فبر33                      |
| 91     | آءے تبر45                   | 73    | آعت فبر34                      |
| 92     | آيت نبر 46                  | 74    | آ يت نمبر35                    |
| 93     | آيت تمبر 47                 | 75    | آيت فمبر36                     |
| 94     | آءت نمبر48                  | ے 75  | اس كالمعنى تغيير خزائن العرفان |
| 94     | آعت ثمبر49                  | 75    | جلالین سے                      |
| 95     | دى فوائد ضرورىيە            | 76    | تغيير مظهرى سے                 |
|        | ﴿بابِ دوم ﴾                 | 76    | تغیرابن عباس ہے<br>ت           |
|        | مدیث فمبر 1 بخاری ہے        | 77    | تغیرخازن ہے                    |
| 98-    | ال حديث ير مخفر تبعره       | 77    | تغييرا بن كثير سے              |

| 20 :  |                      |       | (الاستمداد)            |
|-------|----------------------|-------|------------------------|
| مؤنبر | عنوانات              | صخفبر | عنوانات                |
| 118   | ال رمخضرتبره         | 100   | حدیث نبر 2 بخاری سے    |
| 120   | ودیث نمبر13 مسلم ہے  | 100   | ال عديث يرمخفرتبعره    |
| 121   | ودیث تمبر 14 مسلم ے  | 101   | مدیث نبر3 بخاری ے      |
| 121   | اس پر مختصر تبصره    | 101   | ال عديث رمخضرتبره      |
| 122   | ودے نمبر 15 مسلم ہے  | 104   | مدیث تبر4 بخاری سے     |
| 122   | اس پرمخضر تبعره      | 105   | اس پر مخضر تبعره       |
| 123   | حدیث نمبر16 مسلم ہے  | 105   | مدیث فمبر 5 بخاری ہے   |
| 123   | اس پر مخضر تبصره     | 107   | اس پرمخضر تبعره        |
| 126   | ودیث نمبر 17 مسلم ہے | 108   | حدیث نمبر 6 بخاری ے    |
| 126   | اس رمخضرتبعره        | 108   | ال رمحقرتبره           |
| 128   | حدیث فمبر 18 مسلم ے  | 109   | حدیث غبر 7 بخاری ے     |
| 128   | اس پر مخضر تبعیره    | 110   | اس پر مخضر تبعره       |
| 132   | مدیث نمبر19 مسلم ہے  | 111   | حدیث نمبر 8 بخاری سے   |
| 132   | اس پر مخضر تبعره     | 111   | اس پر مخضر تبعره       |
| 133   | حدیث نمبر 20 مسلم ہے | 112   | حدیث فمبر 9 بخاری ہے   |
| 133   | اس پرمخضر تبصره      | 112   | اس پر مخضر تبسره       |
| 135   | حدیث نمبر 21 مسلم ہے | 114   | حديث نمبر10            |
| 135   | اس پر مخضر تبعره     | 115   | ال پر مخضر تبعره       |
| 137   | مدعث قمبر 22         | 116   | مدیث نمبر 11 ، فاری سے |
| 137   | اس پرشعره            | 116   | اس پر مختفر تبعره      |
| 141   | مديث نبر23           | 117   | مدیث نمبر12 بخاری ہے   |

| 21)     |                                    |        | الاستمادات            |
|---------|------------------------------------|--------|-----------------------|
| منحانبر | عنوانات                            | منحنبر | عنوانات               |
| 169     | ال پرتبره                          | 141    | اس کے زوات کی تو ٹیل  |
| 170     | ال برأيك العتر الن اوراسكاجواب     | 146    | مديث نبر 24           |
| 170     | ال پردومرااعتراش اوراس کا جماب     | 147    | مديث نمبر 25          |
| 172     | حديث تمبر 35                       | 148    | مديث نمبر 26          |
| 172     | مديث فمبر 36                       | 149    | اس کے راویوں کی توثیق |
| 173     | ال پرتبعره                         | 154    | عديث قمبر 27          |
| 173     | مديث قمبر 37                       | 154    | ال پرتبعره            |
| 174     | حديث فمبر 38                       | 158    | مديث فبر28            |
| 175     | مديث تمبر 39                       | 159    | مديث فبر29            |
| 175     | مديث تمبر 40                       | 159    | س پرتبعره             |
| 175     | ال پرتبعره                         | 160    | مديث تمبر30           |
| 176     | مديث نمبر 41                       | 161    | مديث نمبر 31          |
| 178     | مدرث فبر 42                        | 161    | ال پرتبعره            |
| 178 t   | أيك وبإني كاياعبادالله اهيدني بإحد | 162    | مديث فمبر32           |
|         | یا عبادانشداعیونی کے وظیفے         | 164    | حديث فمبر33           |
| 179     | نے خرق ہونے سے بچالیا              | 164    | ابن پرتبعره           |
| 180     | حديث فمبر 43                       |        | اس روايت پرايك اعتراض |
| 181     | اس پر مختفر تبعره                  | 166    | اوراسكا جواب          |
| 182     | صعف نر 44                          | 166    | ال كا دومرا جواب      |
| 182     | مدعث تمبر 45                       | 166    | اس کا تیسرا جواب      |
| 183     | مديث فمبر 46                       | 168    | مديث نمبر 34          |
|         |                                    |        |                       |

| 22)—  |                  |       | الاستمداد)       |
|-------|------------------|-------|------------------|
| سؤنبر | عنوانات          | صغخبر | النوانات         |
| 194   | اس پرتبعره       | 184   | مديث فمبر 47     |
| 195   | مديث تبر63       | 185   | مديث تمبر 48     |
| 195   | ال پرتيمره       | 185   | ل پر مخضر تبعره  |
| 197   | حديث تمبر 64     | 185   | مديث فمبر 49     |
| 197   | حديث تمبر 65     | 186   | مديث ثمبر 50     |
| 198   | مديث نبر66       | 187   | مديث نمبر 51     |
| 199   | مديث فمبر 67     | 187   | مديث نمبر 52     |
| 199   | مديث نمبر 68     | 187   | مديث نمبر 53     |
| 199   | اس پرتنبره       | 188   | ىدىث نمبر 54     |
| 201   | مديث نمبر69      | 188   | ىدىث نمبر 55     |
| 202   | مديث تمبر70      | 189   | ىدىڭ ئېر 56      |
| 202   | ای پرتیمره       | 189   | ى پرتبره         |
| 203   | حديث تمبر 71     | 189   | مديث نمبر 57     |
| 204   | مدرث فبر72       | 190   | ىدىث نمبر 58     |
| 204   | مديث فمبر 73     | 190   | ل پر مختصر تبصره |
| 204   | مديث قبر 74      | 191   | مديث تمبر 59     |
| 206   | مديث نمبر 75     | 192   | عديث تمبر 60     |
| 207   | مديث نمبر76      | 192   | س پرتيمره        |
| 208   | مديث فمبر 77     | 192   | مديث نمبر 61     |
| 208   | اس پر مخضر تبصره | 193   | ال پرتبسره       |
| 209   | مديث فمبر 78     | 193   | مديث نمبر 62     |

| 23)-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | (الاستعداد)                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| مؤنبر   | عتوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مؤتبر    | مخوانات                      |
| 222     | ال پر مخقر تبعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 209      | مديث فمبر 79                 |
| 223     | صريث تمر 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 209      | مديث تمبر 80                 |
| 224     | مدے شقیر 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210      | مديث نمبر 81                 |
| 225     | مديث تمبر93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210      | مديث نمبر 82                 |
| 225     | مديث تمبر 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211      | مخقرنوث                      |
| 226     | حديث تمبر 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211      | مديث نمبر83                  |
| 227     | مديث تمبر 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211      | مديث نبر84                   |
| 228     | مديث غبر 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211      | ال پرتبره                    |
| 229     | . صديث تمبر 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212      | مديث نبر85                   |
| 229     | مديث نبر99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213      | مدیث نمبر86                  |
| 230     | مديث فبر100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213      | توشيق روات                   |
| 230     | اس پرتبعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214      | مديث نمبر 87                 |
| 231     | مديث فبر101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215      | مديث تمبر88                  |
| 231     | ال حديث يرمخضرتيمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215      | توقيق حديث                   |
| 232     | مديث فمبر 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابيب 217 | ال مديث زيميلا الترافي الدار |
| 233     | ال حديث ير مخضر تبعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اجاب 218 | ال يردومرا اعتراض ادراس كا   |
|         | ﴿باب نمبر3﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اجاب 218 | ال يرتيسرااعتراض ادرال       |
|         | ال باب ش اولياء كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اجاب 219 | ال يرجيقااعتراض اوران        |
| 235 / # | مالئین کے اقوال وافعال<br>صالحین کے اقوال وافعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 .    | فواكدمديث                    |
|         | لا یں ہے، وہل و افعال<br>ادلیاء کرام کے اقوال و افعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 221      | مديث تمبر89                  |
|         | روبور المعارض والمان المان ال | 222      | مديث نمبر 90                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                              |

| (الاستمداد)                 |         |                           | (24)=         |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| عنوانات                     | صفحتبر  | عوانات                    | <u>صخینبر</u> |
| فرمان غوث الأعظم فينغ ع     | والقادر | حضرت امام شافعی رضی الا   | شه            |
| جيلانى رحمته اللدتعاثى عليه | 237     | كاعقبيره وعمل             | 244           |
| اس فرمان کا خلاصہ           | 237     | حضرت امام شافعی علیدالرم  | 6             |
| تقوية الايمان كارد          | 237     | عملي مبادك                | 245           |
| غوث الاعظم جيلاني رضح       | الثد    | اس کا خلاصہ               | 245           |
| عندكا دومرا فرمان           | 238     | جناب معزت ابراجيم حرفي    | -             |
| غوث الاعظم جيلاني رضح       | الشر    | الرحمه كاعقبيره           | 246           |
| عندكا تيسرا فرمان مبادكه    | 239     | جناب عبدالرحمٰن بن محمد ز |               |
| غوث الأعظم جيلاني رضح       | الله    | عليدالرحمه كاعقيده        | 246           |
| عندكا چوتھا فرمان           | 240     | حضرت شاه ولی الله محدث    |               |
| اس کا خلاصہ                 | 240     | والوى عليدالرحمه كاعقيده  | 247           |
| غوث الأعظم جيلاني رضح       | الثد    | اس کا خلاصہ               | 247           |
| عندكا بإنجوال فرمان         | 242     | شاه ولی ایند محدث و بلوی  | 4             |
| غوث الاعظم جيلاني رضي       | والثد   | الرحمه كا دوسرا فرمان     | 248           |
| عندكا جعثا فرمان            | 242     | شاه و لی الله محدث و پلوی | -             |
| غوث الأعظم رضى اللهء        | 6.      | الرحمه كاتيسرا فرمان      | 249           |
| ساتوال فرمان دليذرير        | 242     | حضرت شاوعبدالعزيز محد     |               |
| اس فرمان كاخلاصه            | 242     | وبلوى عليه الرحمه كاعقيده | 250           |
| حضرت سيدنا امام غزالي       | عليہ    | ال كاخلاصه                | 250           |
| الرحمه كاعقيده              | 243     | حضرت شیخ سیدی علی زرو     |               |
|                             |         | عليه الرحمه كاعقيده       | 251           |

| 25                                    | (الاستماراد)                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| عوانات مؤنبر                          | عنوانات سنوتمبر                    |
| حضرت مجدوالف ثاني عليه                | ال رتبره 251                       |
| الرحمه كالتيسرا فرمان عالى مقام 256   | جناب حضرت قاضي ثناءالله            |
| ال رفضر تبرو 256                      | ياني بني عليه الرحمه كاعقيده 252   |
| علامه محدث محاول عليه أرحمه كاعقبه    | اس كاخلاصه 252                     |
| حفرت فيلى عليه الرحمه كابرنماز        | علامه محدث وميرى عليه الرحمه       |
| کے بعد یا محملی کی تدا کرنا           | كاعقيده 252                        |
| اور حضور ملك كالبند قرمانا 258        | حفرت لماعلی قاری محدث مکه          |
| ال پر مختر تبره 258                   | كاعقيده 253                        |
| حضرت امام محدث ابوالقاسم              | حفرت لماعلی قاری کادومرا قرمان 253 |
| قشِرى عليه الرحمه كاعتبيده 260        | حضرت طاعلی قاری کا تیسرا قرمان 254 |
| ال پر تبعره 260                       | ال پرتبره 254                      |
| علامة قثيري عليه الرحمه كاايك         | حضرت امام يافعي يمنى جوكه          |
| اور قرمان عالى شان 261                | آ تھویں صدی جری کے ولی             |
| مشبور بزرگ جناب لمال                  | ين ان كاعقيده                      |
| عبدالرحن جامى عليه الرحمه كاعقليه 261 | حضرت سيدنا ابراجيم بن ادهم         |
| حضرت يشخ ابوالحارث اولاي              | عليه الرحمه کا محقيده 255          |
| عليه الرحمه كاعقيده 261               | حضرت سيدنا مجد دالف ثاني           |
| فينخ الثيوخ العالم حفرت فينخ          | فيفخ احمه فاروقي سر ہندي عليه      |
| شهاب الدين سهروروي عليه               | الرحمه كاعقيده 255                 |
| الرحمه كاعقيده 262                    | حضرت مجد دالف ثانى عليه            |
|                                       | الرحمه كا دومرا قرمان 256          |
|                                       |                                    |



| _             |                                |       |                                      |
|---------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 27)           |                                |       | (الاستمداد)                          |
| <u>منځنمر</u> | عنوانات                        | مغنبر | عوانات<br>عظیم محدث ابوعلی نیشا پوری |
|               | جناب الوعبدالله محمد بن سالم   |       | عظيم محدث الوعلى غيثا يورى           |
| 286           | عليه الرحمه كاعقيده            | 278   | عليه الرحمه كاعقبيده وعمل            |
|               | جناب محد بن مبارك حر في عليه   | 278   | ال پرتبعرہ                           |
| 286           | الرحمه كاعقيده                 |       | علامه عبدالحي تكعنوى عليدالرحمه      |
|               | محدث جليل علامه محمد فاس عليه  | 279   | كاعقيده                              |
| 286           | الرحمه كاعقيده                 |       | امام ابوسعدعبوالكريم بن جحد بن       |
|               | محدث جليل علامه فاس عليه       |       | منصور المعروف علامه سمعاتي           |
| 286           | الرحمه كا دوسرا قرمان مبارك    |       | عليه الرحمه كاعقيده                  |
|               | محدث جليل علامه قاس عليه       |       | عقيم محدث ب مثال نقيه علامه          |
| 287           | الرحمه كاأيك اور فرمان عاليشان | 281   | ابن تجريمي عليه الرحمه كاعقيده       |
|               | محدث اجل امام ابن جمر کی       |       | علامداين تجركى عليدالرحد مزيد        |
| 287           | عليه الرحمه كاعقبيره مباركه    | 281   | فرماتے ہیں                           |
|               | امام این حجر کی علیدالرحمدامام |       | حضرت فقيدا بوالليث سمرققدي           |
|               | غزالي عليه الرحمه سيفقل        | 282   | عليه الرحمه كاعقبيره                 |
| 288           | كرت ين                         |       | 0                                    |
|               | مام جلال الدين سيوطى عليه      | 283   | 102 100 12                           |
| 288           | الرحمه كاعقبيره                | 283   | اس پر مخضر تبسره                     |
| 288           | ان اتوال وافعال پرمخضرتمره     |       | مشكل وقت ثن يارسول الله              |
|               | ﴿باب چبارم                     | 285   |                                      |
| ٠,            | وال فيرمقلدين كى كتب ك         |       | حضرت عبدارحن جزوني عليدارحمه         |
| 290           | حوالے                          | 285   | كاباركاورسالت ش استغاثه              |
|               |                                |       |                                      |

| الاستمداد                 |                  |                            | 28)   |
|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| منوانات                   | <u> صخة تمبر</u> | عنوانات                    | صخرتم |
| ساعيل وبلوى غيرمقلد       | -                | نواب صديق حسن خال          |       |
| س کا ثبوت                 | 290              | بحوبهالي وبإني غيرمقلد     |       |
| س پرتبره                  | 291              | بقول جناب اين عباس م       |       |
| ساعيل وبلوى وبإلى كاا     | قراد که          | الله عندني يكارا يا محمق   | 296   |
| اس کے مرشد کو ولی اللہ    | کی قبر           | وحيدالزمان غيرمقلدوبالج    |       |
| ہے فیض ملا                | 292              | اقرار که پارسول، یاعلی،    |       |
| اس پرشبره                 | 293              | غوث كهنا شرك نبيس          | 296   |
| اساعيل ديلوي وبإني كاا    | اقراركه          | وحيدالزمال وبإلي كااقراه   |       |
| صاف باطن لوگوں كوائل      | ل الله           | امام مویٰ کاظم علیدالرحمہ  | ,     |
| كى تېرول كى طرف سنر       | 25               | ترياق مجرب ہے              | 297   |
| ے فائدہ لما ہے            | 294              | وحيدالزمال وبابي كااقرا    |       |
| اساعيل والوي وماني كاا    |                  | امام شافعی علیدالرحمد، اما |       |
| حضرت على رضى الله عنهُ    | 9                | حنيفه رضى اللدكي قبرمبارك  |       |
| بادشاہوں کی بادشاہت       |                  | ساتد برکت حاصل کریے        |       |
| عمل وخل ہے                | 295              | وحيدالزمال غيرمقلد كاا     |       |
| اس پرتبعرہ                | 295              | كداوليا واللدكوندا كرناثة  |       |
| اساعيل والوى وبإني كا أيك |                  | حبيں ہے                    | 298   |
| مولوى نذرحسين وبلوى       |                  | وحيدالزبان غيرمقلدوما      |       |
| كاجناب سيدى يشخ عبد       |                  | پا کیزہ ارواح کے ساتھ ،    | 299 t |
| جيلانى كوغوث الاعظم كأ    | كمنا 295         |                            |       |

| الاستمداد)                     |       |                                | <b>29</b> ) |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| الوانات                        | صخفير | متوانات                        | منختبر      |
| يرمقلدمه بق حسن خال            |       | شاه ولي محدث وبلوي عليه        |             |
| جو بھالی وہائی کا۔ جناب        |       | الرحمه كافرمان كهتصودمرث       |             |
| ىيدى شيخ عبدالقادر جيلانى      |       | بحى فاكده ويتاب                | 306         |
| بنى الله عنه كوغوث الاعظم كبنا | 301   | شاه ولی الله محدث والوی کا     |             |
| كالى صديق حسن خال كااقرار      |       | اور حالہ جس ش روح کو یکا       |             |
| کہ صالحین کی قبور کے باس       |       | اور قبرے فیض کا میان ہے        | 307         |
| عا قبول ہوتی ہے                | 301   | شاه ولی الشه محدث و الوی ک     |             |
| يرمقلدو بإلى صديق حسن          |       | اقراد كه حضور عليه العساؤة وال |             |
| مال بموجمالي كامصيبت ك         |       | معيبت ش دوكرتے إ               | 308         |
| قت اولياء الله عدد مأتكنا      | 301   | ال پرتبره                      | 308         |
| يرمقلدوماني لواب صديق          |       | شاه ولی الله محدث و الوی ا     |             |
| نسن خال كاأيك اورحواله         | 302   | الرحمه كااقرار كه حضورعليه     |             |
| ل پرتبعره                      | 302   | الصلؤة والسلام سب كاخيا        |             |
| يرمقلدمولوى غلام رسول          |       | رکے ہیں                        | 309         |
| فلعوى كاجيرت أتكيز تضرف        | 304   | حضور عليه أعسلوة والسلام كا    |             |
| ل پرتبعره                      | 304   | ولی انشر محدث والوی کی مدو     | 309         |
| ناه ولى الله محدث والوى عليه   |       | ال پرتبره                      | 309         |
| رحمه کا فرمان که پا کیزه       |       | شاه ولى الله كاحضور عليه الع   |             |
| رواح مدو کرتی ہیں              | 306   | والسلام سے مدد ماتکنا          | 310         |
| س پرتيمره                      | 306   | ال پرتبره                      | 310         |

| _     |                               |        |                                 |
|-------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| 30    |                               |        | (الاستمداد)                     |
| صؤتبر | عنوانات                       | منحنبر | عنوانات                         |
| 317   | اس پرتنبره                    |        | د یوبند کے عکیم الوقت اشرف      |
|       | و ہویند کے علیم الامت کے      | 1      | على تقانوي كاحضور عليه الصلؤ    |
|       | بقول عاجی صاحب نے             | 312    | والسلام كوعدد كے لئے يكارنا     |
| 318   | ۋوىخ جهازكو بچاليا            | 313    | اس پر مختفر تبسره               |
|       | بقول قفانوى كه حفرت بايزيد    |        | ديوبنذ كيحكيم الامت اشرف        |
|       | ا بطامی نے اپ وصال کے         |        | علی نفانوی کا اینے پیر کا واقعہ |
| 319   | ايك سوسال بعد فيض ديا         | -      | درج كرنا جس ش آولياء ــ         |
|       | د بوبندى تحكيم الامت اشرف     | 314    | مدد ما کلی گئی ہے               |
|       | علی تھانوی کے بقول قبر کی مٹی |        | بقول تفانوی کے قبرے             |
| 319   | حصول علوم كاسبب بن كئ         | 314    | روزانہ ہے کمنے لگ کے            |
|       | بتول تفانوى قبركي مثى باعث    | 314    | ال پرتبره                       |
| 320   | شفا بن گئی                    |        | د يوبند كے عليم الامت كا أيك    |
|       | د یو بندی مولوی کی قبر کی مٹی |        | واقتدورج كرنا كدجفرت            |
| 321   | شفا دیئے گلی                  | 2      | غوث الاعظم رضى الله عند ــ      |
| 321   | اس پرتبعره                    | 315    | ڈویتے جہاز کو بیالیا            |
|       | د يوبندى مولوى قاسم نا نوتو ي | 315    | ال پر مختفر تبعره               |
| (     | ک نگاہ سے دوسرے دیوبندکی      |        | ولى الله كى نگاه كا كمال بقول   |
|       | مولوی کے دل میں علوم کے       | ت      | ب تفانوی و بوبند کے عکیم الام   |
| 322   | وريا پيدا مونا                |        | کے مقبول کہ جاجی صاحب           |
|       |                               | U      | نے اپنے مرشد کی قبرے ہے         |
|       |                               | 316    | فيض پايا ہے۔                    |
|       |                               |        |                                 |

| الاستمداد                         | <del></del>                      | 31)   |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| عوانات مختمبر                     | موانات                           | مؤثبر |
| د یوبندیوں کے علیم الامت کا       | ديوبندك قطب الاقطاب كا           |       |
| اقرار كدحاجي ابدادالله نے         | اے وروم شدکو مددگار مانا         | 330   |
| وريخ جهاز كويماليا                | ويوبندك قطب الاقطاب كا           |       |
| ال رمخقرتمره 324                  | اقراد كدمزارات ادلياء ي          |       |
| ويوبند كے تحيم الامت كا اقرار     | كالمين كوفيش موتاب               | 331   |
| كدامام ابوطنيفه رضى الشدعندكي     | متنكوي صاحب كاايك اورفتوي        | 331   |
| روح تے مرد ک                      | ال پرتبعره                       | 331   |
| دیو بند کے علیم الامت کا اینے     | اشرف على تفالوى ، رشيداحمد       |       |
| مرشد كوفريادرس مانا 327           | م تکوی، قاسم نا نوتوی کے         |       |
| ديوبند كے عكيم الامت كا اپنے      | ي ومرشد ، حضرت الداد الله        |       |
| مرشدكو يكارنا اور مدوطلب كرنا 328 | مهاجركى عليدالرحمه كابيان        | 332   |
| ال رفخفر تبره 328                 | ال پرتبعره                       | 332   |
| ويوبندك قطب الاقطاب               | دیوبند کے بیرومرشد حاتی          |       |
| رشيداحر مشكوى كافرمان كد          | الدادالله مهاجرتكي عليدالرحمه كا |       |
| مرید کا مشکل کے وقت شخ کی         | نى پاك تان كوشكل كشاماننا        | . 333 |
| طرف توجه كرنا اور فينح كالميين    | ال پرتيمره                       | 333   |
| مريد كا مدوكما 329                | د ہے بند کے میرومرشد حاتی        |       |
| دیوبند کے سرخیل رشیداحد           | امداوالله مهاجرتكي عليدالرحمد كا |       |
| محتكوي صاحب كافرمان كد            | حضرت على رضى الله عنه كومشكل     |       |
| مرید شخ کی روحانیت سے دور         | کشا کہنا                         | 334   |
| نيس مدة 329                       |                                  |       |
|                                   |                                  | ,     |
|                                   |                                  |       |

| (الاستمداد)                     |        |                                 | 32)  |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| عنوانات                         | صغيتبر | عنوانات                         | صخفه |
| حضرت عاجى الداد الله صاحب       |        | ايك اورمحروح ويوبند جناب        |      |
| كا وظيفه يارسول التُعَقَّفُ كَ  |        | قاضى نتاءالله پانى يى كا فرمان  |      |
| تعليم كرنا                      | 335    | كداروارح اولياء مدد كرتى بين    | 340  |
| د ہے بند کے بیروم رشد حضرت      |        | ال پر چھتيمره                   | 340  |
| حاجى الداد الله مهاجر كى عليه   |        | ایک اور بزرگ اور ممروح          |      |
| الرحمه كاأيك اورارشاد كرامي     | 335    | ويوبند جناب مرزامظهر جانال      |      |
| اس پر مخضر تبعره                | 335    | كا قرمان كدارواح اولياء كرام    |      |
| د ہوبند کے علامہ محدث انور      |        | مدوكرتي بين                     | 341  |
| شاه بشمیری کا فرمان ، نداغیر    |        | وبابياور ويوبنديه كيمروح        |      |
| الله كے متعلق                   | 337    | ابن تيميه كاقول كهجمين حضور     |      |
| ال پرتبعره                      | 337    | ع كالمه ومكالمه                 |      |
| ای وظیفہ کے متعلق اشرف علم      |        |                                 | 342  |
| تفانوى كافتوى بمى ملاحظة فرمائع | 337    | ويويند كے سرخيل جناب قاسم       |      |
| ال پرتيمره                      | 338    | نا نوتؤی صاحب کا نبی کریم       |      |
| د بوبند کے محدوح حضرت شا        |        | 📚 کوندا کرنا اور بدد مانگنا     | 343  |
| عبدالعزيز محدث وبلوى عليه       |        | وہابیوں، وبو بندیوں کے ایک      |      |
| الرحمه كافرمان بهمى سينيئ       | 338    | اور مقتدر پیشوا، این قیم کی بھی |      |
| ال پرتيمره                      | 338    | سئے ، موصوف ابن تیمیہ کے        |      |
| شاه ولی الله محدث و بلوی علیه   |        | شاگروخاص میں                    | 343  |
| الرحمه كا فرمان كداروات اولياء  |        | اس پر مختفر تبعره               | 343  |
| كرام مشكلين ط كرتي بين          | 339    |                                 |      |
|                                 |        |                                 |      |
|                                 |        |                                 |      |



|                     |           |       | الاستمداد)                 |
|---------------------|-----------|-------|----------------------------|
| ے                   | بر عوانار | صخة   | نوانات<br>-                |
| ت كامتى تغيير م     | د ال      | 362 = | ما آیت کامعنی تفسیر مدارک. |
| -                   | التزير    | F     | ل آیت کامعنی وتشریح تف     |
| نضر تبعره           | ال پر ا   | 862   | عالم التزيل ے              |
| بر6 اور جواب        | 3 آيت آ   | 862   | ل كالمختفر خلاصه           |
| إِن العرقان ـ       | تغيرخ     |       |                            |
| وتشريح              | 3 كامعنى  | 863   | نسر تقسير جلالين سے        |
| عنى وتشريح تغيير    |           | 863   | ل کا خلاصہ بیہ             |
|                     |           | 64    |                            |
| ت كالمعنى تغيير خا  |           | ے 65  | ل كامعنى تغييرا بن عباس .  |
| ت كالمعنى تغيير مدا | -         | 66 _  | ل آیا کامعتی تغییر بیضاوی. |
| بت كالمعنى تفسيره   |           | ~     | ل آیت کامعنی وتشریح تقه    |
| -4                  |           |       | ازن سے                     |
| نبر7اورجواب         |           |       | ل آیت کامعنی وتشریح مو     |
| معنى وتشريح تغييه   |           | 67    | نتزیل ہے                   |
| 0                   |           | 67    | يت نمبر 5 اور جواب         |
| يت كالمعنى تفييرا   | اسآ:      | 1     | ل آیت کامعنی وتشریح تفر    |
|                     |           | 68    | ین عماس ہے                 |
| يت كالمعنى وتشر     | -         |       | ل آیت کامعنی تفسیر بینیادی |
| -                   |           |       | لآيت كالمعنى تفسير خازن    |
| ت كالمعنى تفسير 4   |           |       | س كامختصر خلاصه            |
|                     | 3         | ے 69  | ل آیت کامعنی تغییر مدارک   |

| 35     |                              | <del></del> | الاستمداد                    |
|--------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| منختبر | عنوانات                      | مؤثبر       | منوانات                      |
| 384    | آیت تمبر 10 اور جواب         |             | اس آیت کامعنی وتشرق تغییر    |
| 385    | تغيير خزائن العرفان سے       | 377         | معالم المتویل ہے             |
| 385    | تفيرجلالين ساس كامعني        |             | ال آیت کامنی وتشرت تعمیر     |
| 386    | تقسير هادك المتزيل سے        | 378         | طِلالین ہے                   |
| 386    | آيت نمبر11 ادر جواب          | 378 4       | س كامعنی وتشریج تقسیر صاوی - |
| 387    | تغير فزائن العرفان سے        | 378         | اس کا خلاصہ                  |
| 387    | تغير جلالين عاس كامعني وتشرت | 379         | آيت نمبر8ادر جواب            |
|        | تقسير فازن عاس آعدكا         |             | ال آیت کامعنی وتشریج تنسیر   |
| 388    | معنى ومفهوم                  | 380         | خزائن العرفان ہے             |
| 389    | تغير معالم التزيل سے         | ئ 380       | تغیراین عباس سے آیت کام      |
| 389    | آيت نمبر12 اورجواب           |             | ال آیت کامعنی وتشریخ تغییر   |
|        | تغيير خزائن العرفان سے اس    | 381         | معالم التویل ہے              |
| 390    | ي مختر تحريح                 | A           | اس آیت کامعنی وتشری تقسیر    |
| 390    | آيت نمبر13 اورجواب           | 381         | خازن ہے                      |
| 390    | مخضر تشرق                    |             | اس آیت کی تشریح تفسیر        |
| 392    | آيت نمبر14 اورجواب           | 381         | جلالين س                     |
|        | تغير جلالين سياس كامعني و    | 382         | آيت نمبر 9 اورجواب           |
| 392    | * E3                         |             | ال آیت کامعی تغییران         |
| 392    | مختفر غلاصه وتشرت            | 383         | عایں ہے                      |
| 395    | حمت بالخير                   | 383 2       | اس آیت کامعنی تنسیر خازن۔    |
|        |                              | 384         | تغيرمعالم التزيل س           |
|        |                              |             |                              |

- باب اوّل بعم الله الرحس الرجيم

(اللهم صل على سيننا ومو لاتا محمد و على آله واصحابه وبارك وسلم)

اس بات میں شک نیس کہ ہر چیز کا حقیقی ذاتی مستقل بذات ما لک اللہ تعالی وصدہ لاشریک ہے وہی حقیقی طور پرمستعان ہے ہرتم کی مددای ذات اقدس ى كى طرف سے ہدد بالواسط ، و يا باء اسط اللہ تعالى كى مى طرف سے ب

الله تعالى وحدة لاشريك ب ندكونى اس كى ذات يس شريك ب ندكونى صفات میں نہ کوئی اس کے افعال میں۔اللہ تعالی کی کوئی صفت عطائی ومجازی تیس

ہے۔اس کی ہرصفت ذاتی حقیق ہے۔لبذا مخلوق میں سے کسی میں کوئی ذاتی صفت ماننا اس حقیقت سے کہ بیصفت اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے اپنے طور برعی ذاتی طور پر بداس صفت کا مالک ہے بداللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے لیکن اللہ تعالی کے مقربین ومحویین میں اس حیثیت سے کمالات ماننا کہ بیصفات اللہ تعالی نے انہیں عطا کے بیں اور اللہ کی على ميريانى سے ان يس بيصفات بيل بركزيد عقیدہ شرک و کفرنیں ہے جیسا کہ بعض ممراہ لوگوں کا خیال ہے، و کیھئے مریض کو شفاء دینا، اعرصے کو بینا کرنا، مردے زعرہ کرنا، بداللہ تعالی کی ذاتی صفات ہیں

لیکن عطائی طور پر بینی اللہ تعالی کے عطا کرنے سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیم السلام بھی بیاروں کو شفا دیتے، اعران کو بینا کرتے اور مردوں کو زعرہ کرتے، و يكفئ بإره نمبر 3 سورة آل عمران آيت نمبر 49-

الله تعالى من وبصير ب ذاتى حقيق طور يرجيس فرمايا -

انه هو السميع البصير .

اللدتعالي نے حضرت انسان کے متعلق فرمایا۔ فجعلناه سميعا بصير أر

پس بنایا ہم نے (انسان) کو سننے والا و کیھنے والا۔

(ياره نمبر29 سورة الدحرة يت نمبر2) الله تعالى وحده لاشريك بروف ورجيم سے ذاتى حقيقى طور برليكن الله

تعالی کی عطا سے اللہ تعالی کے بنائے سے تی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ

تعالى عليه وآله وسلم مجى روف الرحيم إن ويكيت باره نمبر 11 سورة التوبة آيت

نمبر 128 میں اللہ تعالی نے اسپنے بیارے محبوب جناب محدرسول الله صلی اللہ تعالی

عليه وآله وسلم كوجهى روف الرحيم فرمايا ب- الركوني بدبخت اس كوشرك وكفر ب تعبير كرے تو اس كى اپنى بدىختى وشقاوت قلبى ہے۔

ای طرح برقتم کی مدو کا مالک الله تعالی وحده الشریک ب مدوقریب

والے كى مو يا دور والے ماتحت الاسباب مو يا مافوق الاسباب مو- برتم كى مدد حقیقت میں اللہ تعالی کی بی طرف ہے ہے، اللہ تعالی کی عطا ہے اس کے بنائے ے اس کے مقربین ومحوین مجی مددگار بین اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی

صفات كے مظير بين تو الله والوں كى مردحقيقت بين الله تعالى كى عى مرد ب-اس

مدد کو محرای مجمنا،خود محرائی ہے قرآن وحدیث مجر پورانداز بی اس عقیدہ مدیعہ ک تائید کرتے ہیں۔ جولوگ انبیاعلیم السلام اور اولیاء کرام سے مدو بطور توسل کو کفروشرک ، مرای قرار دیتے ہیں وہ لوگ خود اپنی ہی جانوں برظلم کرتے ہیں قرآن و صدیث کا اٹکار کر کے اپنی علی عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔ اس موضوع پر

قرآن مجيد كي آيات بينات اور احاديث مباركه آئنده اوراق مي آپ ملاحظه فرمائي \_ روز روش كى طرح بي بات واضح بى كديد عقيده مح اور يا باس كو

(الاستمداد

شرک قرار دینے والے خود غلط میں۔اب دلاکل طاحظ قرما کیں۔ (ماب اول آمات قرآنی کے بیان میں)

آیت نمبر 1:

الله تعالى في ارشاد قرمايا-

النصا وليكم الله ورصوله والذين آمنوا اللين يقيمون الصلوة ويونون الزكوة وهم واكتون ٥ ( بإردقهم 6 مودة المائدة آيت نجر 55) تجهز تجهارت ومستمثل كرانشاوداس كارمول اورايمان واسلاكرفمازة كاتم

کرتے رہیں اور زکو ہ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور چکے ہوئے ہیں۔ ( ترجیہ کٹو الا بمان)

( رجمہ سرالایان) اس آیت کی تغییر ترجمان القرآن صحافی رسول حضرت این عہاس رضی الم قبال منہ مصرات طرح محتقہ ا

الله تعالیٰ عنہ ہے اس طرح منتول ہے۔ حافظ کم و ناصو کم و مؤنسکم .

(تشمیرانان مهاس 126 میلیون قدیمی کتب خاند آدام باراغ کرایی) حضرت این مهاس شن الند آدای موسد نے 10 آیت میں وی کامسی کیا ہے خانفہ نامس مولس مین عناقت کرنے والا امد کرنے والا اور آنس کرنے والد بھر سمال ایک توریخ کو فوج سے چاہت ہوگسا کہ اس کر سدید بھر اما کامسی

ے عواق بھی میں میں ان عواقت کرنے اور ان مدور کے مالا اور اس مالا اور ان کر اس کر سال اور اس کرنے میں اور ان کا معاقب کرنے اور الدور کرنے والا بید کو جارت یہ جا کہ الدف قوال نے رس کر کم کم معل اللہ فواق کی بدر آلد کر کم کم کمد کا بدر ایا ہے اور اللہ ایمان جو کرناز چا کم کرنے والے این کر آخذ دینے والے ایس والدی مداکل اور ان کا بیان کے میں ترقریب کی تید ہے نہ اید کی تحصیل ہے شاہری زمان کی تید ہے نہ بعد ارساس کی نے اتحد

الاسباب كى قيدند مافوق الاسباب كى قيد قوجب الله تعالى كاليحم مطلق وعام ب و كون ب جوال عام عم كو ماتحت الاسباب اور زنده قريب كى قيد مي مقبد كرك جواس میں قید لگائے وواس کی اٹی وہی اختراع ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں \_ اگر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے طلب عدد باسم محمى الله ك مقرب بندے سے مدد وابنا شرك بوتا تو الله تعالى دعده لاشريك بعى بحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كواور الل إيمان كويدو كارنه فرما تا-معنوم بواك الله تعالى كم مقريين باركاه كو مدكار بجمنا بيقرآنى عقيده ہے، (شانِ نزول) طامنعی طیدالرحمدانی سرو آنات تفسیر مارک میں اس کا ثان زول بيان كرتے إلى كه: انها نولت في على رضى الله تعالى عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه بقدر الحاجة. (تغير مادك 1 ص 405 مطبور قدي كتب خاندة دام باغ كراچى-. تغيرمظهري 3 ص132) ترجمه: ب شب بدآیت حضرت علی الرتفنی رضی الله تعالی عند کے بارے میں نازل موئی، جب كرآب طالت ركوع من تع سائل نے آب سے سوال كيا آب نے حالت رکوع میں عی اپنی انگوشی اتار کراہے عطافر ما دی۔ ناظرین کرام دیکھتے اس آیت کا شان نزول بی مدوکرنے کے متعلق ب أكر چدشان نزول خاص موتا بيكن اس كاعكم عام موتار و يميح تغيير الانقان ازامام جلال الدين سيوطى عليه الرحمه تو اس آیت کا شان نزول اور آیت کے الفاظ مبارکہ اور صحافی رسول این عباس رضی الله تعالى عند كى تغير سے ثابت بواكد الله تعالى نے رسول كريم جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو اور الل إيمان جونماز يزهينه

(الاستخداد) والے زکو قد دینے والے بین ان کو مدگار بنایا ہے جو نہ مانے اس کی ضد اور بدیختی ہے کیونکہ دو قرآن کا منگر ہے۔

آيت نمبر2.

الله تعالى في ارشاد قرمايا\_

فان الله هو موله وجبريل وصالح المومنين والملتكة بعد

ذلک ظهیر . (پاره نبر 28 سرد اتر کم آیت نبر 4)

ترجمه: توجیک الله ان کا مدوگار ب اور جریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدور میں۔ (ترجمہ کنزالایمان)

بعد فرشتے مدر پر ہیں۔ (ترجمہ کنزالا بمان) اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی وحدہ لاشریک نے اپنا مددگار ہونا اور

حضرت جريل اهن عليه السلام كا اور نيك ايمان والول كا اورسب فرشتول كا

بدرگار دونا بیان کیا ہے۔ اس آیت شمیں صحابی رسول حضرت عمیدالللہ بن عمامی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ

اس آیت بیس سی ای رول حضرت عبدالله بن عباس وضی الله تعالی عند ف مولا کا معنی کیا ہے۔ عاظ ، ناصر معین - و یکھتے تغیر ابن عباس صفح ، 604

مطوعة: قد مي كتب خانه آرام باخ كراچي-اي طرح حضرت امام جلال الدين سيوفي عليه الرحه نے تقيير جلالين هن بين مين من الامعن بي رحود م بي مكتر تقيد الدين حرود و معادر و

ش اس آیت شن مولا کا معنی کیا ہے (عامر) دیکھے تغیر جلالین ص 465 مطبوعہ: قد یک کتب خاند آرام باغ کراچی۔

ای طرح جناب قاضی ثناء الله پائی بی علید الرحمة تغییر مظهری بین اس آیت میں مولا کا محمدی کیا ہے (ناصر) تغییر مظهری 9 ص 343 مطبوعة کمتید

رشید به سرکی روڈ کوئٹ۔

ای طرح علامنعی علیدالرحد فے تغییر عدادک ش اس آیت می مولا کامٹی کیا ہے۔ (ناصر) و کھے تغیر مدارک 3ص 1831 مطبوعہ: قدی كتب خاندآ رام باغ كرا في-تو ناظرين كرام: اس آيت بي الله تعالى في حضرت جيريل عليه السلام کو و نیک ایمان والوں کومولا فرمایا ہے جس کا معنی آپ معتر تغیروں سے بڑھ مے ہیں۔ مولا کامعیٰ ہے مددگار۔

تو حضرت جريل عليه السلام معى دوگار موت تيك الل ايمان مجى مدگار ہوے اس کے بعد تمام فرشتے مدوگار ہیں۔ جولوگ کیتے ہیں کداللہ تعالی ك سواكونى مدوكا رفيس اوركسى عدوطلب كرنا كفروشرك بمعاذ اللدوه بنائس

كما اللد تعالى في معاذ الله يدشرك كا ورس ويا ب كدهفرت جريك عليد السلام كو مجى مددگار بنايا نيك الل ايمان كويمي مددگار بنايا-مقربین بارگاہ صدید کی دد کا انکار کر کے کیا بدلوگ اللہ تعالی کے منکر ف ہوئے کہا بدلوگ قرآن کے مخالف نہ ہوئے یہ کتنا ظلم عقیم ہے قرآنی عقیدے کو

شرك قرار دينا قرآن كى مخالفت كرناكيا اى كانام ايمان ب- بيلوك الله والول کی مدد کا افکار کر کے حقیقت میں قرآن کے محر تغیرے ہیں۔اللہ والوں کی مدد کا عقیدہ رکھنا بہ قرآنی ایمانی عقیدہ ہے۔

آيت نمبر3: الله تعاثی نے ارشاد قربالا۔ يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المومنين.

(باره نمبر 10 سورة الانفال آيت نمبر 64)

ترجمه: اعفيب كى خري مائد والدائي) الشحمين كانى ب اوريه مسلمان تمهارے وروہوئے۔ (ترجمہ: کترالا بھان)

اس آیت ش الله تعالى في اچى ذات كوكافى فرمايا اوراثل ايمان كوجمي كافى فرمايا علامتعى عليدالرحم فرمات ين-اى كفساك السلسه وكفاك

اتباعك من المو منين\_ (تغير مدارك 1 ص 598 مطوعة قد كي كتب خاند مقابل آرام باغ كراجي)

این تھے اللہ کفایت کرنے والا ہے اور ایمان والے جو آپ کے بیرو کار ہیں وہ بھی آب کو کفایت کرنے والے ہیں۔ شان نزول علامد ُنعی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ تیجیس مرد اور چیو مورتیں اسلام سے مشرف ہو مکے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عبد

اسلام لائے تو آپ کی شان میں بیآ ہے ازل ہوئی۔ (تغیر مدارک 1 ص598) می مضمون تقریباً اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیر کہنا کہ ایمان والے بھی ہمیں کفایت کرنے والے ہیں۔ ازروے قرآن تو شرک نہیں ہے۔ (البتہ نجدی خبیث کے نزویک شرک ہے)

آيت ٽمبر 4. ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والننسآء والولدان اللين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم

اهلها واجعل لنامن لدنك وليا واجعل لنامن لدنك نصيرا. (ياره نمبر5 سورة النسآء آيت نمبر75)

ترجمه: اورخهمین کیا ہوا کہ نہاڑ واللہ کی راہ بیں اور کمز ورم دوں اورعورتوں اور

(42



المان كاولى ولعيركها بيقرآنى ايمانى عقيده بشرك وكفرجس كقريب بعي نين بخلدمكا\_ الرحضورصلي الله تعالى عليه وآله وكلم كوجهاجي وعدوكار الل ايمان كاماننا

مختیره شرک ہوتا جیسا کہ بعض محمراہ لوگ کہتے جی تو ولی ونصیر کا مصداق حضور علیہ



آيت نمبر6. الله تعالى عزوجل وصده لاشريك في ارشاد قرمايا وتعاونوا على البو والتقوى. (ياره تمبر6 سورة المائدة آيت تمبر2) رجمه: اور فیل اور برمیزگاری برایک دوسرے کی دو کرو\_ (ترجم کنزالا مان) اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے الل ایمان کو ایک دوسرے کی مد کرنے كاعم فرمايا ب الركسي كى مدوشرك بوتى توالله تعالى وحده الشريك اس كاعم كيول فرماتا معلوم مواكد الل ايمان كا مدوكرنا بيترك تبيل محراق فييل بكد بدعقيده قرآنی اسلامی ایمانی عقیدہ ہے۔ بد بخت تو وہ ہے جواس مدد کا افکار کے قرآن كمحربو مح يير - ان لوكول في الله عزوجل اورحضور صلى الله تعالى عليه وآله وللم كى كالقت كى باورايى عاقبت خراب كر لى بي كيونك جوكونى الله تعالى كى يا

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خالفت كرے اس كا عمكان جنم ب-(الله تعالى برايت عطا فرمائة أثين) چربہ می یادر ب برآیت محملق وعام ہے اس میں مجم کی تم ک نتید وتین جیں ہے بینی دور ونز دیک کی شرط یا ظاہری زندگی یا بعداز وصال کی قید

نیں ہے۔ یہ سب قیوداس نجدی طال کی وی اختراع ہے جس کا قرآن وحدیث مل کیل بھی شوت نیس ہے۔ . فدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خصوصاً نجدی دبانی کی دیا سے

آیت نمبر7.

الله تعالى عزوجل في ارشاد فرمايا.

باايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلوة ان الله مع (ياره نمبر2 سورة البقره آيت نمبر153) الصابرين.

ترجمه: اے ایمان والوصر اور تمازے مدد جا ہو بے شک الله صابرول کے (ترجمه کتزالایمان) ماتھ ہے۔

اس آمت مباركه على الله تعالى في الل ايمان كوعم ديا ب كدوه مبراور المازے مدو جا يوں مير اور تمازيمي تو غير الله بين الله تو تين بين بال قرب

ضدادتدی کاعظیم وربید ہیں تو اگر غیرخدا ، مدو جا بنا شرک بوتا تو نماز اور مبر ے مدوعات كائكم ندموتا كونكديكى غيراللدين - يد جالك جوقرب فداوندى

كا دريدوسبب باس عدد جابها بيفاطنيس بالكل درست باورقرآن ك مطابق ب- جب ثماز اورمبر خدا سے ملاتے بين الله تعالى ك قرب كا ذريعه

یں تو چراولیاء کرام کی محبت ومعیت ان کی فرمال برداری ان سے عقیدت و محبت بحى أو ترب خداوندى كاعظيم وربيدب يحرافياء كرام عليهم السلام ك محبت و عقيدت اور فرمال برداري خصوصاً سيد الانبياء والبرطين تاجدار كائتات اصل كائات باعث خليق كائتات جناب عفرت محدرسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وسلم کی ذات اقدس تو ساری کا نتات کے لئے رحت بے وسیلہ اعظم ہے آ ب صلی الله تعالى عليه وآله وسلم كى محبت تو فرض وواجب ب جس كے بغير ايمان بھى تبول نہیں ہے تو اللہ تعالی کے قرب کا وسیلہ و ذریعہ آپ کی ذات اقدی سے بڑھ کر كون بوسكا بي قو مرآب سلى الله تعالى عليه وآله وسلم س مدو ما تلفي كو رخوري ضبث کول شرک کہتا ہے۔ اے رضا احمد یاک کا فیض ہے

ورندتم كما يجهة خدا كون ے

تو معلوم ہوا کرانلد والول سے مدو جا بنا بالکل حکم خدا و تر تعالی کے مطابق ہے۔جس کے جوازیش کی کوالیک ڈرہ مجر بھی شک فیس سواتے متحربے دین کے۔ آيت نمبر8.

الله تعالى عز وجل وصدة لاشريك في ارشاد فرمايا ..

(ياره نمبر13 سورة الرعدة يت نمبر11) رجمه: آدى ك لئ بدل دال فرشة إن اس ك آس يجي ك بكم ضاال

(ترجمه كتزالا يمان) ک حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکه ش الله عزوجل وحدهٔ لاشریک نے فرشتوں کوانسان کا

افظ لینی حفاظت كرنے والے قرار دیا ہے اب نص تطعی سے بیاثابت ہو گیا كہ فرشے انسانوں کی حفاظت پر مامور میں يقيقا ير انسانوں کی ايك بجترين مدے اب جو ملوق ش سے کی کی مدو کو بھی شرک قرار دیے ہیں وہ کتنا بواظم کرتے

یں اور وہ لوگ ناانساف یں اور قرآن مجید کی کی آیات بیات کے محرین مالانكديد بات مسلم ب كدواتى حقيقى مستقل طور يرحفاظت كرف والا الله تعالى ب-اس ش كى كوالكارفيس يرفرشتون كوهاظت كرف والعيمى الله تعالى ف

ى قرارديا بي تو معلوم موكميا كرذاتي طور يرحفاظت كرف والاصرف الله تعالى ب اور اس کی عطا ہے اس کے بنائے سے فرشتے بھی مارے تمہان ہیں۔ تو فرشتے تو سید الانباء والرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عدام ہیں تو جن کے خدام بيعظمت ركيت إلى ان خدام كآتا اورتاجدار جناب محدرسول الله على الله تعالی علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اولی بیرطاقت رکھتے ہیں۔ جب فرشتوں کی حفاظت توحید

(الاستمداد)

ے منانی ٹیس اق چرمجہ ریول انفسطی اللہ قال علیہ والدہ مکم کی مدوقہ حید سے منانی کیے ہوسکتی ہے بھر طیکہ اگر ٹیوی فہیٹ کو بچھ آ جائے تو۔ آ سے ٹیم 9۔

الله تعالى عزوجل وحده لاشريك في ارشاد فرمايا-

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة.

(پاره نمبر7 سورة الانعام آيت نمبر61)

ترجمہ: اور وہی عالب ہے اپنے بندول پر اور تم پر تلمبان بھیجتا ہے۔ (ترجمہ کنز الا بمان)

اس آیت یسی می انشد تعالی و مده الاثریک نے فرطنتوں کو جارا محافظ فرمایا ہے معلوم و مراکع کرفرشتے باؤں انشد تعالی بندوں کی مدد کرتے ہیں ایسورت محافظت آزجوالگ کہتے ہیں کرمخوق میں سے کوئی مجی مدد تیس کرسکا کیا انہوں نے

حاضاتہ جوال کیے ہیں کا تھاں تا ہم اسکانی کا حدثیرا کرشتا کیا اجراب ہے۔ ان آیات قرآن کا افغانی کیا کہ خرور کیا ہے کے لگ آران میں بھا سکتر ہیں گرین اور چوالفاق کے دکھر شرب بندوں کے بی تھی کی کر شرب میں کا میں میں کا فروش نگس دی چوالفاق کے دکھر شرب بندوں کے بی تھی کیے شرک میں کئی ہے۔ کے ساتھ 10 اس

رى . الله تعالى عز وجل وحدة لاشريك في فرمايا-.

ادقال الله يعبسي ابن مريم اذكر بعمتي عليك وعلى والمنتك اذايمتك بروح القدس تكلم الناس في المهدو كهلا واذ علمتك الكتب والحكمة والتورثه والابجيل واذتخاق من الطين كهيئة الطير باذفي فتنفخ فيها فتكون طيرا باذفي وتبرى الاكمه

والابرص باذنى واذ تخرج الموتى باذنى-(إرەنبر7سورة المائدة آيت نمبر110) رجمه: جب الله تعالى فرمائ كا المصريم كے بيٹے يسلى ياد كرمير ااصان اينے او پر اور اپنی مال پر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتمی كرتا يا لنے يس اور كى عمر موكر اور جب يس نے مخبر سكھائى كتاب اور حكت اور توریت اور انجیل اورجب تو مٹی سے برعد کی کل مورت میرے تھم سے بنا تا میر اس میں پھوتک مارتا تو وہ میرے تھم سے اڑنے لگتی اور تو ماور ذاد ائد معے اور سفید دان والے کو میرے عظم سے شفا دیتا اور جب تو مردول کو میرے عظم سے زعرہ لكان (ترجمه كنزالايمان) اس آیت مبارکہ نے تو خیری قریب کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ہے۔ نجدی و پانی ندہب کے سارے اصولوں کو جاہ پر باد کر دیا ہے۔ برخبیث کتے ہیں كمالله كرسواكوني مدويس كرسك الله تعالى في حضرت عيري بن مريم عليد السلام كو فرایا کریس نے تیری مدد یاک روح سے کی باب یال روح کی مدد يقينا الله تمالی کی عی طرف ے ب ای کے عم ے ب \_معلوم موا کداللہ تعالی است بندول كى عدد ياك روح سفرمانا بي حضرت عينى عليد السلام كو الله تعالى في خود فرالا كرائي عن مريم توملي كي مورت بناكر پلونك مارتا بي وه مير عظم ے أو جاتى ب\_ تو مادر زاداع مول كوشفاديا بي تو برس كودوركرتا ب، تو مردول کوزندہ کتا ہے میرے تھم ہے۔ قرآن نے کتنی وضاحت کر دی ہے کہ حضرت عينى بن مريم عليه السلام شفا دية إن أكر بيحقيده شرك بوتا تو الله تعالى معرت عيني عليه السلام كوكيول بيفرما تاراب جو بديخت لوك وليل فطرت لوگ كيت بين كدكون كى مدديس كرسكا ،كونى كى كام فين آسكا ،كونى كى كوفائد فيس

پینیا سکا۔ انہوں نے صراحنا کط لفتوں میں قرآن مجید کو محکرا دیا ہے۔ قرآن ك ساتحدان لوكول في كفركيا ب-الله تعالى كى قالفت كى ب- وه لوك كطيطور ير مراه ب وين جل - الله تعالى ان تجدى وباني غير مقلدول كي شر سے سب مىلمانون كومحفوظ ريجييه

الله تعالى عزوجل وحدة لاشريك في ارشاد قرمايا\_

هواللدى بحث في الامين رسولا منهم يتلوا عليهم ايت ويتزكيهم ويحلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهمط وهوالعزيز الحكيم

(ياره نمبر28 مورة الجمعة آيت نمبر2،3) ترجمه: وای بے جس نے ان برحول میں اٹھی میں سے ایک رسول میمیا کہ ان

راس كى آيتي برسعة إن اورائيس باك كرت بين اورائيس كاب اور حكت كا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھی عمرانی میں تھے اور ان میں سے اوروں کو یاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جوان انگوں سے نہ ملے۔

(ترجمه کترالایمان) اس آیت شن کتنا واضح بیان ہے کہ نبی کریم روف الرحیم جناب میر رسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وعلم الى است كو پاك كرتے إلى اور كتاب و حكت كاعلم عطاكرت بين اور أتين محى علم عطا فرمات بين اور ياك كرت بين

جوابھی پہلوں سے نہیں ملے یعنی بعد یس آنے والے۔ معرت صدر الافاضل سيد محمد فيم الدين مراد آبادي عليه الرحمة اس ك

تحت فرماتے ہیں۔ یا وہ تمام لوگ جو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قيامت كك اسلام من واعل مول ان كو\_( تقيير فردائن العرفان حاشي نمير 10) یعی محابد کرام رضوان الشطیم اجھین کے بعد قیامت تک اسلام میں واعل ہونے والوں کونی یاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاک قرماتے ہیں اورعلم وحكت عطا فرماتے إلى كى مفسرين نے كي مضمون بيان كيا ہے-علامة قامني فتآ ولله يائى في عليه الرحمة غير مظهري من ال معلق فرمات بين وآخرين كاعظف يعلمه ويب يتي آب ملى الله تعالى عليه وآله وسلم جو بعديش آنے والے بين ان كو يمي علم و حكمت عطا فرماتے بين - جناب عكرمه اور مقائل نے کہا کہ وہ تابعین ہیں اور جناب این زید نے کہا ہم جمع من وظل فی الاسلام الى يوم القيامة كرقيامت تك اسلام مين واخل جوف والل جرفرد مراد ، (تغيرمظهري 9 ص 275 مطبوعه مكتبدرشيديدسركي روؤ كوئف) علامهابن كثيرفرمات بين: (وآخرین منهم لما بلحقوبهم) عمرادتمام بحم اور برووفض جس نے بھی آ ب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقدیق کی ہے۔ (تغيرابن كثير4 ص 363 مطبوع: قد مي كتب خاند آرام باخ كرايي) علامه خازن عليه الرحمه فرمات جين: اور کہا گیا ہے کہ آخرین سے مراد مجم بیل اور بہ قول این عمر رضی اللہ تعالى عنداورسعيد بن جبيرعليدالرحمد كاب-اور کہا گیا ہے کہ وہ تابعین میں اور سیجی کہا گیا ہے کہ ہروہ فض مراد ب جو بھی قیامت تک اسلام میں داخل ہو۔

(تغير فازن 4 م 264 مطبوعه مديقيه كتب فانداؤه بإزارا كوژه فنك) تو ناظرین کرام: ان معتر تغیروں سے ثابت ہو گیا کہ آیت میں

(وآخرین منهم لما بلحقوبهم) ےمرادتا بعین علیم الرضوان کے ساتھ ساتھ قیامت تک اسلام ٹیل داخل ہونے والا ہرخوش نصیب فض مراد ہے۔ تو

معلوم موحميا كم ني بإك ملى الله تعالى عليه وآله وسلم اب محى اور قيامت ك فامول کو پاک کرتے ہیں اور کرتے وہیں معظم عطافراتے ہیں ،فرماتے وہیں م كيابيد مرفيس بي كيابي حضور صلى الله تعالى عليدوآ له وسلم كافتل وكرمنيس، يقيية

ب حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی طرف سے است کی عظیم مدد ہے جس کا

نجدى الكاركرتا ه

آيت نمبر12. قرآن مجيد شررارشاد موتا ہے۔

قال ما مكنى فيه ربى خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم

(ياره نمبر16 مورة الكعن آيت نمبر95)

ترجمه: كادوجى يرفي يرسدب في قادويا بهرب ويمر

ميرى مدد كروهيقت من بندول كي مدد الله كي مدد كي مظهر ب حقيق مستعان يبطك الله تعالى بيدول كى مدد بطور مظهر ياسب و در بعدادر وسيلد ك طور برقرآن و

اگر بندول سے مدد مالکنا شرک و کفر بوتا تو جناب ذوالقر نین کیول فرمات کدتم

مدیث سے ثابت شدہ امرے۔

طاقت سے کروش تم ش اوران ش ایک مضبوط آثر بنا دوں۔ (ترجم کنزالا مان) جناب حضرت ذوالقرنين نے فرمايا كدتوت كے ساتھ ميرى مدد كروتو

آیت نمبر 13

قرآن مجیدنے ارشادفرمایا

جناب روع الله كلمة الله رمول الله حضرت عيلى بن مريم عليه السلام في ياايها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسي ابن مريم

للحو ادين من انصاري الى الله فقال الحواريون نحن انصار الله. (ياره تمبر28 مورة القف آيت تمبر14)

اے ایمان والووین خدا کے دوگار ہو جیسے عیلی بن مریم نے حوار اول

ے كہا تھاكون يوس جواللہ كى طرف موكر ميرى مددكريس حارى بولے ہم دين ضدا (ترجمه: كنزالايمان) -しまりちょん

اس آیت کریمہ بیں کتنی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیلی بن مریم علید السلام نے استے حواریوں سے مدد ماتھی اگر بندوں سے طلب مدد مفرو شرك بوتي جيها كه ممراه لوك بجهية بين توالله كاياك تي عيني بن مريم عليه السلام بندوں سے مدد کیوں طلب کرتے چرخدانے بھی شع ٹیس کیا کدائے عینی بن مریم علیہ السلام جب میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور قادر مطلق بھی ہول

قریب و بعید کی ساری چزیں میرے بی تبضه وقدرت میں این تو پھر تونے بندوں سے مدد کیوں طلب کی خدائے تو منع نہیں کیا قرآن بندوں سے طلب مدو منع نہیں کرتا۔ تو نہ جانے کار کیوں ان خبیثوں کو تکلیف ہے اور ساری امت کو

طلب مدد کی وجہ سے شرک بیل گرفآر سجھتے ہیں اور اسب مسلمہ برفتوے لگاتے ہیں تو ناظرین کرام آیات بیات سے واضح ہو گیا کہ بندوں سے طلب مدو کا عقیدہ

الاستبداد)

اسلای ایمانی قرآنی مقیدہ ہے۔ آبت نمبر 14

حعزت عيثى عليه السلام نے فرمایا۔

وابرى الاكسمه والابرص واحمى الموتى باذن الله وانبكم بماتاكلون وما تلاخرون في يبوتكم. ( المرتم مسمة على الستار من المرتم المسمة على الستار في المرتم

. (باده قبر محسوده آل عمران آیت قبر 49) ترجمه: اور میں شفا دیتا ہول مادر زاد اندھے اور سفیر داغ والے کو اور میں

مردے جلاتا ہول اللہ کے تھم سے اور حمیں بتاتا ہول جرتم کھاتے اور جو اپنے محمروں میں تخ کر رکھے ہو۔ (ترجمہ کرالا کیان)

لوجاب: اس آیت عمل قر قود حضرت شیئی بین مرتباط بلط المسام الدور می اید اسلام الدور قبل بین می مرد با طیاح الدور قبل الدور الدور قبل الدو

کو اور سفید داغ والے کو اور میں مروے زعرہ کرتا ہوں۔معلوم ہوا کد اللہ تعالیٰ کے چوبوں کی بارگاہ میں فعتین تقسیم ہوتی ہیں کرم فربائی ہوتی ہے۔

آيت نمبر15.

الله تعالى وحدة لاشريك في فرمايا-

خلعن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صادتك سكن لهم والله سميع عليم.

(ياره نمبر 9سورة التوبدآيت نمبر 103) اے محبوب ان کے مال میں سے زکوۃ مخصیل کروجس سے تم انہیں ستمرا

اور یا کیزہ کردو اور ان کے حق میں وعائے خر کرو نے فک تمباری وعا ان کے ولوں کا چین ہے اور الله منتا جاتا ہے۔

غزوه تبوك بيل مجيم حابد رضوان الله عليهم اجتعين شائل ندمو يح انهول نے اپنے آپ کومجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ یا عدھ دیا کہ جب تک محوب بارے محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اسين وست اقدى سے نه

کولیں مے ہوئی رہیں محان کے یارے میں بدآیت نازل موئی۔ مكرين كيت بين كدكوني كيونيس كرسكان ندكوني نفع وعسكا ب ند لتصان کین قرآن کہتا ہے کہ سرکار دوعالم نبی اکرم محدرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلد وملم اسية غلامول كو ياكيزى عطا فرات بيستحرا كرت بين اورآب صلى

اللد تعالى عليدوآ لدوكم كى دعا مبارك غلامول كودل كاسكون عند مدونيس تو ادر کیا ہے، محر کونظر ندآ ئے تو بیاس کی اپنی بیکٹی ہے اللد تعالى وحدة لاشريك محجوبين مقريين اللد تعالى ك حضور شفاعت

ك مالك بين، ظاہر يہ ب كه جب أثين شفاعت كا مالك بنايا كيا ب تو وہ شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت کی وجہ سے بندول بررتم و کرم ہوگا، وہ

آيت نمبر16.

الله تعالی نے ارشاد قرمایا۔

لايملكون الشفاعة الامن اتخذ عندالرحمن عهدا.

(ياره نمبر 16 سورة مريم آيت نمبر 87)

ترجمه: لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رہمٰن کے پاس قرار

رکھاے۔ (ترجمہ کنزالا کمان) اس آیت مبارکہ یس صاف واضح فرما دیا گیا ہے کہ شفاعت کے مالک صرف وبى حضرات ين جنهول في الله ك بال عبد كر ركها ب \_ يعنى محبويين بارگاہ صدید انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام علیم الرضوان - قرآن مجید کے اس صاف روث بیان کے بعد بھی جو یمی ضد کرتا رہے کہ کوئی نفع نہیں دے سکتا اولیاء کرام سے شفاعت جا ہنا شرک کے زمرے میں آتا ہے یقیناً وو تھلم کھلا قرآن کا محرب الله تعالى اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك مخالف كرتا ب اور وه فض مراه ب جوكونى الله تعالى كى يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى نالت كرے حق واضح موجائے كے بعد تو اس كافحكانہ جنم ہے۔ تو معلوم مواكد اولیاء کرام سے شفاعت جا بہنا فلط نہیں ہے بلکہ عین حکم قرآن کے مطابق ہے اب جس كاول چاہے تسليم كرے جو چاہا تكاركر دے اور اپنا تحكانہ جہم ميں بنالے۔

آيت نمبر 17.

الله تعالی نے ارشاد قرمایا۔

ولا يسملك اللين يدعون من دونبه الشفاعة الامن شهد

بالحق وهم يعلمون. (بارونمبر25سوره الدخان آيت نمبر86) رجمه: اورجن كويدالله كرسوا يوجع إلى شفاعت كا اختيارتيس مكت إل شفاعت کا اختیار انہیں ہے جوفق کی گوائی دیں اور علم رکھیں۔

اس آیت مبارکہ میں بھی حق کی گوائی دینے والوں کو شفاعت کا مالک قرار دیا میا ہے لیتی بارگاہ الوہیت کے مقرین کو اور جن کی کفارومشر کین عباوت

كرتے ين يوں كى ان عادت كنفى كى كى ال باتر آن مجدا بنوں سے شفاعت کی لئی کرے کہ وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں اور وہا بیر خیشہ اس آیت کواوران جیسی اور کئی آیات کو جن میں بنول سے شفاعت کی کئی کی گئی ہے بڑھ کر اولیاء کرام پر چیاں کر کے مکے کد دیکھو جی قرآن کہا ہے کدکوئی

شفاعت كا ما لك فيس اب يمي بتاكي جو بتون والى آيات انبياء عليم السلام اور اولیاء کرام پرفٹ کرے بعلا اس نے وین کی کیا خدمت کی ہے بلکداس نے تو اللہ ك متول بندول كى مهت بدى بدادني اور محتافي كى ب اور قرآن مجيد ك ماتھ خیانت کا ارتکاب کیا ہے، بالکل ای طرح کی خیانتی کرنا یہود ونصاری کا فل ب، برحال قرآن مجيد ع ابت شده امر بك الله تعالى كمتول

بنرے شفاعت کے مالک ہیں اللہ تعالی کے بنائے سے اور وہ باؤن الی مدو شفاعت کرتے ہیں۔

آيت نمبر18. الله تعالى نے ارشاد قربابا۔

اذيه حير يك الى الملتكة الى معكم فتبتوا اللهن آمنوا.

(ياره نمبر 9 سورة الانفال آيت نمبر 12)

(الإسمالان) ترجر: جبرائ مجرب تبدا ارب فرشتن ارکوی مجیزاته کاری تجرباته ماتی اس تم مسلمان ارکان می فرد (ترجیز تخوالایان) اس آیت مواد مگل به بیات اظهر می ارفرشت کی افرانستان کاذن به الل ایمان کوابارت قریری می اروزشت کی از اخذ تمان کر کرت حالے بندے میں جبرا کرداران کی طرفرون کی کرون کار شرخ افراند قراق کی

سے معموز بھرے جی و جب فرشتوں کی مدوقہ جد سمانی مجیں تر ابنیا میم اسلام اور اولیا کرم البینیم الرضوان کا مدد کیے توجہ و اسام سے متابل ہوگئی ہے۔ ہاں جس سے مل کرم این ہوگا ہے محرور حالی انقرائے کی مسلوم ہوگیا کہ اسکار سیسر بعرائی سے مطبع ہریں جیستے شک مید داشتانی کی سے اللہ مدر ہے کہ فری کم طرف سے مجل میں کیکھر اس مدوقہ استان کی کا ہے ہا

> کے مقرب بندے اس کے خدام و آلات اور مظیم ہیں۔ آیت نمبر 19. اللہ تعالیٰ وحدۂ لاشریک نے ارشاوفر ہایا۔

الله تعالى وحدة الاثريك نے ارشاد فربايا۔ والمؤمنون والمؤمنت بعضهم اولياء بعض. ( ياره نجر 10 سورة التوبية بريت نجر 71)

ترجه استمان مرداد دستان موقع آنی شی ایک دور سر که مدالا بر ایس استان موقع آنی شی ایک دور سر که مدالا بر ایس به اس آیت می اخذ اتنان با دانی این این این این این این این کا مدالا از ایا یسه به این مدالا در با این به در این م جب اخذ این نمیز کا مشرب اور دو فیمش محرات به اس کا فعکانه چنم سب

(الاستعلاد) آيت نمبر20.

الله تعالى وحده لاشريك في ارشاد فرمايا\_

والنوعت غرقا 0 والنشطت نشطا 0 والسجت سجا 0 فالسقت ميقاه فالمديرت امراه

سبقت مبيقاه فالمدبوت امواه (پاره تُمر30 مورة النوطت آيت تُمبر 1 تا5) ... حريب کن مخت به محتجه به زام بر من کملس به ترياد

ڑیں: ہے جرب بھرآ کے بدھر کی سے بیان میکنیوں ، اور ٹری سے بدھوکیں، اور آسانی ہے جرب بھرآ کے بدھر کر جلو تیجی بھر کہا کی قدیم کریں۔ ( ترجت کنوالدہ ایان مگر اور آگا ہے جب کے ایس کی جائے جائے کی بالڈ توانی اور اللہ خورک کے اور ان داشتوں کی جم بھر اور کی جربے کے باش میں باخات و فیروں کے اور اسرائی کو تھوٹ کے کے جو رس کار تھے کا باش میانات و اللہ میں کا باش میں کا باش کہ اسرائی کا میں کہا ہے تھا کہ میں کہ انسانی میں کا باش کے انسانی میں کا باش کے انسانی میں کا باش کے انسانی میں کا رسانی کا بھر کا بھر کا بھر کے بطر کے اس کا انسانی میں کا رسانی کی بھر کے بھر کے انسانی میں کا رسانی کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی

امروان کوتھ یشن کے بھی جیس کار شیخ کی بارش، نیانات دفیرہ پر ڈوٹی ہے تھ کسی کی جھٹر اردان کی دفیرہ جیسا کہ اس کی تھیر بھی معترب جموانشدین عہاں وقتی اللہ قابل عد سے معقول ہے کہ دو افر شیخ معترب جو انگل، میکا نگر، اسرائیگ، فزرانگر بھیم السلام چیں وقیجے تھیر این عباس کس 633 میلیور تھ کی کسب خاند آرام بارغ کم لیگ

آرام باع کرائی۔ مفسر قرق ن علامہ خازن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ

اسا قوله، فالممتدرات امرا. خاجمعوا على أنهم العلاكمة قال ابن عباس (رضي الشه عشه) هم العلاكمة وكاو ابامور عرفهم الله عزوجيل العميل بها وقال عبدالرحمن بن سابط ينجر الامر في الدنيا اربعة اسلاك جبرييل وميكاتيل واسرافيل وملك الموت واسعه عزواتيل قاما جبريل فعو كل بالوياح والجود واما ميكاتيل فعوكل

بالقطرو النبات واما ملك الموت فموكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهو ينزل عليهم بالامر من الله.

نكوره بالاعرني عبارت كا خلاصه بيب كدونياوى اموركى تدبير يرالله تعالى نے چارفرشتوں كى ديونى لكائى ب، حضرت جرائيل عليه السلام مواوى اور

الكرول يرمقرر إن جبر معزت ميكائيل عليه السلام بارش برسان اورنا تات ير مامور بین اور معرت عزرائیل علیه السلام جانوں کے قبض کرنے پر اور معرت اسرائيل طيه السلام ان تمام پراشدتعالی كاعم في كرنازل موفي برمامور إلى-

قال على ومجاهد وابوصالح والحسن وقتادة والربيع بن انس والسندي هي المملائكة زادالحسن تدبر الامر من السماء اليُّ الإرض يعني بامر ربها عزوجل ولم يختلفوا في هذا.

(تغيرائن كثير4 ص 466 مطبوء قدي كتب خاندآ رام باغ كرايي) ترجمه: قرباما حضرت على رضى الله تعالى عند اور حضرت محابد اور ابو صارح اور جناب حن اور جناب قاده اور جناب رقع من الس في اورسدى في كداس ع مرادفر شتے میں صرت حن نے بد بات زیادہ بیان کی کدوہ فرشتے اسے رب كر عم ع كام كى تدير كرت بين آ مان عدد بين كى طرف. علامہ قاضی منآء الله ياني ين عليه الرحمه فرماتے مين: وقبال البغوى قال ابن عباس هم الملالكة الذين وكلوا بامور عرفهم البله عزوجل العمل بها قال عبدالرحمن بن سابط يدبر الامر

علامداین کثیر فرماتے ہیں کہ:

(تغییرخازن4می350 مطبوعه مدیقیه کتب خانداده بازاراکوره خلک)

ے جس سے تحدی دور ہے۔ آيت نمبر21. الله تعالى في ارشاد فرمايا:

وامها مملك المموت فوكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهو ينزل بالامو عليهم. (تغيرمظهري100 ص187 مطبوعه كتبدرشيدبيسركي دود كوئف) ترجمه: اور كها بغوى في كد قربايا حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه في وه فرفت بي جومقرر كے محت بي كى امور يركها عبدالطن بن سابط فے كدونياوى امور کی قدیر کرنے والے حارفرشت میں جرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزمائیل ميليم السلام حفرت جرئل تو مواول اورافتكرول مرمقررين اورحفرت ميكائل بارش اور نباتات پرمقرر مین اور حطرت عزرائیل قیض ارواح بر اور حضرت امرافیل علیدالسلام ان سب پرالله تعالی کا تھم لے کرنازل ہوتے ہیں۔ الو ناظرين كرام آب في معتمر تفاير كرواكے سے يرحا كدفر شخة الله تعالى كے اون سے كا كات عالم يس اموركى تدييركرتے بي اور باون الى اب این دار و کار می رو کر تعرف کرتے جیں اب جولوگ اللہ کے ماسوا ب ان امور کی لغی کرتے ہیں کیا وہ ان آیات اور معتر تفاسیر کے محر میں مظہرے جو كر محاركرام اور تابعين اوركي مفسرين كرام عدابت ب-تیجے بے لکا کہ اللہ تعالی کے اون سے اللہ تعالی کے مقرین کا کا کات عالم من تعرف كرنا نداو غلاب ندش وكقرب بكديدهقيده قرآني اسلامي عقيده

لقدجآء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص

فعي المغنينا اربعة جبرئيل و ميكاتيل وملك الموت واسرافيل اما

جبرئيل فوكل بارياح والجنود واها ميكاتيل فوكل بالمطر والنبات

عليكم بالمومنين رؤف الوحيم. (ياره أمر 11 مورة التوبر أيت أمر 128) ترجمه: ب فك تمهار عياس تشريف لاع تم من س وه رسول جن يرتمهادا

مقت میں بڑنا مرال ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت جائے والے مسلمانوں بر كال مهريان، مهريان - (ترجمه كترالايمان)

اس آیت ش الله تعالى في آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوروف

اور رجم فرمایا ب، رؤف كا مبريان ب اور رجيم كامعنى رحم كرف والا-اب قرآن مجيدتو يدفرما تا ب كرني كرم جناب محدرسول الشعلى الشدنعالي عليدوآ لدوسلم الل ا مان كے لئے مربان اور ح كرنے والے يوس كى يرح كرنا كيا بداس كى مدفيل

ے اگر یہ مدنیں تو اور پر کس چر کو مدد کہتے ہیں بھیٹا یہ مددی ہے۔ لیکن نجدی

سلال اتناجری اور ولیر موحمیا ب كداس كوندتو خدا كفرمان كی شرم ب نداسلام اورسلمانوں کی جیا پس شرک، شرک کی دے لگائے رکھتا ہے اورسلمانوں برشرک و كفركا فتوى لكا كرايين خاص دوست شيطان كوخوش كرتا ربتا ب إوراس سے دار محسين حاصل كرك ايد ول كركون كاسامان مبياكرتا ربتا ب-الله تعالى ان

ك شرك برملمان كومخفوظ ركهـ آيت نمبر22.

الله تعالى في ارشاد قرمايا: واذا احذالله ميشاق النبين لمآ اليتكم من كتب وحكمة لم

جآء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولينصر نه <sup>ط</sup>قال ء اقررتم واحداتم على ذلكم اصرى قالو اقررنا قمال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين

(ياره نمبر 3 سورة آل عمران آيت نمبر 81)

رجمه: اور ياد كروجب الله في تغيرول سے الن كا عبدليا جو من تم كوكتاب اور حكمت دول پر تشريف لائے تمبارے ياس وہ رسول كدتمبارى كايول كى تعديق فرمائ توتم ضرور ضرور اس يرايمان لانا اور ضرور اس كى مدكرنا فرمایا کون تم نے اقرار کیا اور اس بر میرا بھاری قدالیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے برگواہ ہو جاد اور س آپ تمہارے ساتھ گواہ (ترجمه: كتزالايمان) اس آیت می الله تعالى فے انہاء ومرسلین صلوت الله وسلام علیم اجمعین كوفرمايا كدتم ني عرم جناب محد رسول الشوسلي الشدتعاني عليه وآلدوسلم يرايمان بعي لانا اور ضروه ضروران کی مدد می فرمانا\_حضرات گرای قدر! آب خور د لکر فرمائیں كدفود خالق مالك وو الشريك فرما رباب وه مجى الميام عليم السلام كوكرتم ف ميرے حبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى مدوكر في ب، اوز مدوكرنے والے كو کتے ہیں مدکار کسی نمی اور رسول نے اللہ تعالی سے بید عرض نیس کی کہ تیری وات الدّر كروت موت مارى مددكى كيا ضرورت ب بلك قرآن كبتا - كدامياء عليم السلام في اقرار كيااوراكي دوسرب يركواه بوسة كديم اس في مرم سلى الله

ا تمالی علیہ وآلہ وسلم کی وات اقدس پر ایمان میں لائنس کے اور ان کی مدومی کریں ك\_معلى بوكيا كديرقرآني فيعله بكرسب انبيا عليم السلام مدوكارين جوند مانے اس کی اپنی مرضی۔ آيت ٽمبر23.

الله تعالى نے ارشاد فرمایا۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين وانزل جنود

الم تروها وعذب الذين كفروا وذالك جزآء الكفرون . (ياره نمبر10 مورة التوبدآيت نمبر26) ترجمه: پجرالله في اين تسكين اتاري ايند رسول ير اورمسلمانول يراوروه لشكر ا تارے جوتم نے شدو کھیے اور کافمروں کوعذاب دیا اور مشکروں کی بھی سزا ہے۔ (ترجمه كنزالايمان) اس آیت میں جنگ حنین کا ذکر ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ فے تہاری مدد کے لئے لشکر اتارے۔اس آیت میں یہ بات کتنی روثن ہے کہ مدد آت الله تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے لیکن ذریعہ ووسیلہ بنے فرشتے کہ اُن کے ساتھ الل ایمان کی مدوفرمائی۔بس بھی ہم کہتے ہیں کہ برقتم کی مدواللہ تعالی کی ہی طرف ہے ہے ماتی سب اس کے خدام وآلات ومظہر ہیں مقربین بارگاہ صدید کی عدد حقیقت میں الله تعالی کی عی مدد ہے جو کہ آج تک نجدی خبیث کو اینے خبیث ماطن كى ودر بي مجمد من شرآ كى-

با 100 بيك . وعال المار 24. آيت نمبر 24.

ریت ، (122. الدُّرتوالی نے ارشارڈرایا۔ وان احید من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلم

الله لم ابلغه مأمنه طخلک بانهم فوج لا يعلمون. (پاره فير 10مروة الوبدآ يت نجر 6) ترجن: اورا سنجوب اگرانی شخرک تم سيخ فا حاسط تواسد بناه دوکرده المشکا

ترجہ: اورائے مجوب اگر کوئی شرکتم نے پناہ باننے تو اے پناہ دو کہ دو اللہ کا کام نے پھراے اس کی اس کی جگہ پنچا دو میداس کے کہ دو ناوال ٹوک میں۔ (ترجہ کٹرالا بھان) (الاسلام) و المرس الأس به بات والتي كن أكدا دؤل المرس الأس الدي المرس دؤل المرس الأس المرس دؤل المرس المركز و المركز و

اذهبوا ابقد مسى هذا فالقوه على وجه ابى بات بصبوا. ( پاره تر 13 سورة پوسٹ آیت قبر 93 ترجمد: میرا بیرکرتا کے جاؤالے میرے باپ کے مند پر ڈالوان کی آئیسس کل

ر جرید کردادیان) با کیری کار دابید دو بدند میشود اکثر به شور کسته رسید میں کد بافرق الاساب اشاره علی مدد انگا به جرام به میشن دو اسروج عادا بحدول کے انتظام میں مجتل بوسته دو فک اس آیت مبارک علی فود و فکر کرین اور بھر الساف کیسیں بوسته دو فک اس آیت مبارک علی فود و فکر کرین اور بھر الساف کیسیں

شاہ میں مدد الخاص آجام ہے کی وہ امور بھا فاتا بکدن کے العام ملک ملک بور تے رو وگل اس آجام کی ارد بھی فرد و اگر کر کی اور بھر الصاف کی طرح ان (جمر طیلے انسان یہ وہ میں کی کس آجامت میں کیا ہے اس دور مذتک کی طمرت ادا بھی ہے کہا سال میں کہ در دارتی کے سوط علیہ السال میں کہ دو خرج میں بھی سال میں کے تحت صفرت تھیں میں اسلام کی مدتر دارتی کے سال دوخرے بھی میں بھی سال کے ت

(الاستمداد)

ے الکارٹیس فرابلا نہ میں محمد کیا ہے تک اختیا کہ استحداد کے اس بات میں کوئی مراضت فرانگ ہے دائس ایس نے گرائش فراند دیا مستطیع ہوا کرفرق الاساب میں مجلی المقد اللہ کے چیزی مدوفریا کے جی الشافاتاتی کی مطال اواق سے مسطیع ہوا کرفرق مسلک اللم منت و جداحت میں ہے چیز کرفرق ان وصد ہے کہ مطابق ہے۔ کسلک اللم منت و جداحت میں ہے چیز کرفرق ان وصد ہے کہ مطابق ہے۔ آئے سنگر 26 کے

الله تعالى في ارشاد قرمايا\_

فلما ان جآء البشير القه على وجهه فار تدبصيران

(پاره نمبر13 سوره پوسف آیت ممبر 96)

(66

ترجمہ: کچرجب خوشی سنانے والا آیا اس نے ووٹر تا اینتوب کے مدیر پر ڈالا ای وقت اس کی آئیس آئیس ۔ (ترجمہ کرالا بھان) .

دیکھا آپ نے کہ بیست علیہ اسلام سے قیم مبارک سے مدر پر ڈالے جن آئیس درتن ہو کی ۔ اگر بے دوکرنا ٹیمی سے قوادر کس چیز کا نام دو ہے، چیچ جوزے بیست میں اسلام کے جائیہ جنرے چھڑ بے چیز اس کا بھان کر دوا تا داری ہے ۔ اس ددکو قبل کیا اور قرآن مجھے نے دائی طور پر اس کا بھان کر دیا تا کہ انگل انحان کئے ہے ختمائی کا باصف ہوادد حکر ہے دین کے کئے باصعیہ رائح۔

آیت نمبر 27.

الله تعالى نے ارشاد قرماما۔

ولو أنهم رضوا ما أنهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله. (يارة تمر10 سرة التوبرة يت تمر69)

ترجمه: اور كيا اچها موتا أكروه اس يرراشي موت جو الله ورسول في ان كوديا ۔ اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فعنل سے اور اللہ کا رسول۔ اس آیت میں یہ بات کتنی روش اور واضح ہے کر اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم این فضل سے عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی نے عطا كرنے كى نسبت اپنے بيارے محبوب ملى الله تعالى عليه وآله وللم كى طرف محى فرمائی ہے، اور اس آیت میں ندقریب کی قید ہے ند بعید کی کدرسول الشملی اللہ

تعالی علیہ وآلہ وسلم قریب ہے دیتے ہیں لیکن دور دالوں کوٹیس عطا کر سکتے یا بدکہ صرف فابری زندگی میں بیعطا ہے اس کے بعد بیعطافتم ہوجائے گی معاد اللہ یا يركه ما تحت الاسباب ديية بين اور ما فوق الاسباب فين ويية الله تعالى في ال م سے كوئى بات مى تيس ارشاد فرمائى۔ ية قريب و بعد اور ماتحت الاسباب اور

فوق الاسماب كى قيدي سب نجدى ك اين محركى قيدين إين قرآن وحديث ے برگز برگز تھتیم وابت جیس باللہ تعالی ان خدیوں کی وباء سے برمسلمان کو آيت نمبر28.

الله تعالى نے ارشاد قرماما۔

وما نقموا الاان اغنهم الله ورسوله من فض (ياره نمبر 10 سورة التوبير آيت نمبر 74) اور انہیں کیا بُرالگا میں نہ کداللہ ورسول نے انہیں اپنے فعنل سے فنی کر

ديا\_ (ترجمه كنزالايمان)

اس آیت یں الله تعالی وحدہ لاشریك في كرنے كى نسبت اين

(الاستعداد) رسول على الشرقائي عليه وآلدومكم ي لمرف يحى كى بيد كدرسول الشرعلى الشرقائي عليدة لدومكم البيغ نقل عن تخواكر تع بين الب جومتر كمية بين كدرسول الشرعى الشرقائي عليدة لا درمكم كوفي نفح نجس و سيستاني عليه الأركى سد دويا بنا المرك وكلر

الشاقعائی علیہ و آلہ و کلم کوئی تفتی ویس وے سکتے اور کسی ہے مدو چاہٹا طرک و کفر ہے کیا وہ اس آیت اور ان جیسی اور آیات کا اٹکار کر کے منکر قرآ آن نہ ہوئے ، ضرورہ و ہے۔

آيت نمبر29.

الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا.

(پاره نمبر سهودة الحشرآ بيت نمبر ۲) زجمه: اور جو پچوجهبين رمول (صلى الله تعالی عليه وآله درکلم) عطافرما کيل وه لو

رور المستروب میں اور میں المستون میں المستون المسترون المستون المستون

اس آیے ہیں مجی الشرنتائی وصدہ الٹریک نے حطا فرانے کی تسبت رسول الٹرمنئی الٹرنتائی طبیرہ آلہ وہٹم کی طرف ک سے اورمنح کرنے کی تسبت ہجی رسول الٹرمنئی الٹرنتائی طبیرہ آلہ وہٹم کی طرف کی ہے۔

آيت نمبر30.

الله تعالى وحدة لاشريك في فرمايا\_

فارسلنآ اليهاروحنا فتمثل لها بشرا سويا ٥ قالت اني اعوذ

بالرحمن منك ان كنت تقيا ٥ قال انما انا رسول ربك لا هب لك (بارونبر16 موده مريم آيت نمبر17 تا19) غلمازكيا0 ترجمه: الواس كي طرف بهم في الياروحاني بجيجا وواس كرما من أيك تكررمت آ دی کے روپ میں ظاہر ہوا ، بولی میں تھے ہے رکن کی پناہ مآتی ہوں اگر تھے خدا کا ڈر ہے بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تھے ایک تحرابیا دوں۔ (ترجمه: كنزالايمان) ناظرين كرام إلى آيت مباركه كو باربار يرهيس اوراس يرخورو فكركري كد جناب معرت جرئيل عليه السلام في بينا وي كى نسبت الى طرف كى كداك مريم مي تحقي ايك سقرا بينا دين ك لئة آيا مول، ندجافي بينجدى فبيث، حفرت جرئيل عليه السلام بركيا فتوى صاوركري مح چرو يكيس حفرت جرئيل علید السلام کا بیٹا وینے کی نسبت کو اٹی طرف منسوب کرنے پر اللہ تعالی وحدہ لاشريك بمى حضرت جرئيل يرشدنا داض مواشت كيا شدى كوفى شرك كا فتو في لكايا-ليكن اى آيت مباركد في نجدى دهرم كى يزكاث كروكدوى باس آيت مباركد نے نجدی ندہب برائی بکل مرائی ہے کہ کچے بھی او نہیں بھا بائے نجدے تیرے ساتھ مہ کیا ہوا۔ تو، تو زور لگا، لگا كريكى كهتار ماكدكونى بكونيس كرسك ندكوني نفع دے سك ب ندى كوكى تقصان مد كوكى كى مدد كرسكنا بي يكن معرت جرئيل عليد السلام نے بینا دینے کی نسبت اٹی طرف کر دی۔معلوم ہوا کہ محبوبین بارگاہ الب اوون و على موكر الله تعالى كالعتين تقتيم كرت بين عطا كرت بين اور مدوكرت بين-الحددثدرب العالمين-نجدى خبيث اكثريدراك بهى الايت رہتے ہيں كه مافوق الاسباب امور

میں کی سے مد ما تکنا میشرک و کفر ہے لینی عادیا جو کام بندوں کے افتیار میں نیں بیں وہ ان سے مانکنا بیشرک اکبرے محریقین جائے قرآن مجیدنے اس کا رد کیا ہے قرآن و صدیث کی روشی ٹی تو یہ بات قطعا شرک نہیں کیونکہ اگر یہ بات شرک ہوتی تو قرآن وحدیث میں اس کی وضاحت ہوتی۔ اگریہ بات شرک ہوتی تو الله تعالى ك في حضرت سليمان عليد السلام سے اس كا صدور جركز ند موتا كيونكم تمام انبياء مرلين صلوت الشطيم اجعين معصوم بين محناه صغيره عداور كمناه كبيره -- اباس كاتفيل يرجيخ ان آيات مبادك ش كرحفرت سليمان عليه السلام نے مافوق الاسباب امور این اسے استوں سے مدوطلب کی۔ آيت نمبر31. قال ينا ايهنا الملؤ ايكنم يناتينني بنعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ٥ قبال عفريت من البجن انيا اليك بم قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوى امين. (ياره نمبر19 سورة النمل آيت نمبر 38 تا39) ترجمه: سلیمان نے فرمایا اے دربار ہوتم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے یال لے آئے قبل ال کے کہ وہ میرے حضور مطبح ہوکر حاضر ہول، ایک برا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت خضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور

اجائی برخاست کریں اور شم سے شک، اس برقرت دالا اناتذار ہوں۔ ناظرین محترم اور میسی مکد بیشس کا ختص جرکے سیکٹووں کمل دور اور وہ مجی بھول مشرین کے ساتویں مکان شمی مثلل حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اسٹی ل فرمارت بیمان کرتم شمل سے کون ہے جرمکہ بیشس کا توقت کے رسام ہوں (الاستعداد) ایک جن نے عرض کی ش لے کرآتا ہوں اتی دیرش کدآپ کی مجل برفاست

ہونے سے پہلے کر آ ہاؤں گا، ضرین نے بیال پر فربا کہ آپ کی مجل کا وقت مج سے دو پر کف تھا۔ لین آپ نے فربا کہ کھے اس سے جلدی جا ہے۔ قرآن مجیر نے فربا کہ دوفقس آشا جس کے پاس کراپ کا طم تھا۔

ترآن مجیدنے فرما آیت نمبر 32.

. يك . و 22. قال الذى عنده علم من الكتب انا أتيك به قبل ان يرتد البك طرفك و فقد و المستقرا عنده قال هذا من فضل ربي.

(پارد نبرود) مرد آخرا به سرد آخرا به مرد آخرا به سام (40) زید: اس نے دوش کی جس سے باس کتاب کا طم تھا کہ بیش اسے حضور علی مام کردوں گا ایک بی مارنے نے پہلے مجر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس کھا دیکھا کہا ہے برے ب سرکھنل سے ۔ (ترجر کنوالا بحان)

مشرکان نے فربایا کردہ حضرت آصف بن برخیا ہے۔ آپ نے واثن کا اے اللہ کرتی ہے خدمت میں سرانجام دینا ہوں صرف آق دیے شما کرایک یک بیڈر کرنے سے پہلے عمل تھنے بلتیں حاضر کرتا ہوں مجرسلیمان علیہ السلام نے تحت اسپنے ہال دکھا ہاد مکھا۔

یسی کی روسان کرام س) بے کو دیکسیں اور فیدی کے تعقیدے کو دیکسیں آپ اگر بار واٹھ ہو جائے کا کراس آپ کا ایک ایک حرف ٹیوی کے لئے دہال جان ہے بھی کا چار فلاچھ کہ کہا تھی اللہ سال سال میں کسی سے مثال کرنا خرک ہے کئی معرف ملیان علیہ اسلام نے افوق الاساب امریش اپنے امھی اس موالی کیا۔ موالی کیا۔

سينكرول ميل دور سے ايك لحقه ش تخت كا آجانا بير مافوق الاسباب امر ہے۔ لین یہ عادتا بندول کے اختیار ش نہیں ہے کہ ہر بندہ سینکلووں میل کے فاصلے ے ایک لخفی میں اتا لیا جوڑا تخت لے کر حاضر ہوجائے۔ تو جناب اگر مافوق الاسباب امور میں کی سے سوال کرنا شرک ہوتا تو اللہ تعالی کے نی حصرت سلیمان علیدالسلام اسینے اعتبی ل سے بیسوال کیوں کرتے۔ نجدى كا دوسراعقيده كركونى كى مدونين كرسكا خصوصا مافوق الاسباب امور میں کی کو دو کرنے کی طاقت تین دی گئی لیکن قرآن مجدنے خوری کے ال دوس عقيد كو كلى جلاكر داكة كرويا ب- عفرت آصف بن برخياج کتاب کے عالم غے انہوں نے عرض کی میں تخت لے کر حاضر ہوتا ہوں کتنی در

می صرف ایک یک بند کرنے کی مہلت میں اس کے مقبول بندوں کی طاقت دیکسیں کہ اللہ کا مقبول بندہ عرض کرتا ہے۔ اے اللہ کے پاک نبی میں بلک بند كرنے سے يہلے تخت لے كر حاضر بوتا موں اگر كمي كو خدائے مافوق الاسباب امور میں مدو کرنے کی طاقت بیں دی تو حضرت آصف بن برخیانے اس معاملہ یں کیے مدد کی اور بینکاروں میل کے فاصلے سے ایک لحظہ میں تخت بلقیس کیے لے آئے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اسے متبول بندوں کو بوی طاقتیں عطا فرمائی الساب امور من ديك س ما تحت الاسباب و ما فوق الاسباب امور من مقربين باركاه مريدد كرنے ير قادر إلى ليكن ماذون و مامود من الله وكر المحمد لله وب المعالمين \_الل سنت كاحقيده ثابت موا اورنجدي كي عقيد يرقر أن في اليي

کاری ضرب لگائی کہ نجدی دھرم نیالٹکڑ ااندھا نظر آتا ہے۔

ى فرمايا لهم المسعد لهم احدرضا خال بريلوي عليه الرحداء:

(الاستندان) عمل بعن ترخدا ہے شاوائل کیے یہ کما کی اے عود پوطاع تیما آعت مبر33 . آعت الدائل نے ارشاد فریا ۔

الدخان عداد الراوريد. الا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الى ممدكم بالف من كة مو دفين 0 (بارونير 9 مورة الأفال) تابر 9)

المسلنحة مودهین ۵ ترجر: جسهم استخ دب سے فراہ کرتے چھانو اس نے جہادی میں کو پھی جمہم نامدوسیے والا ہوں بڑا دوں فرخشوں کی بھیار سے۔ اس آبے سرکے ہیں گئی بے بات طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرخشوں کے مناقع الل ایجان کی حد کی اب

ہے بات طاہر ہے کہ الفر تعالی نے فرشتوں کے ساتھ الل ایمان کی مدد کی اب فرشتوں کا مدد کرنا چینے بیاد الشاقائی کی عدد ہے کی طبر کی مدد گئیں ہے۔ بھی ہم کیتے ہیں کہ بادگاہ جمعہ سے مشتر بڑین کی امداد واصاحت چینیقا اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے کی غیر کی ہزار فیص

آیت نمبر 34.

ا و تقول للمومنين ابن يكفيكم ان يعدكم وبكم يتلا الف من المسلّحكة منزلين 0 بسلى ان تبصيروا وتتقوا ويؤتوكم من فورهم هذا يعددكم وبكم يتعمسة الك من العليكة مسومين0

(پارہ ٹیم ہ سروہ کا کاران کے تیم 124 12 125) تریم: جب اے مجدیت ٹم سمالوں سے فرائے تھے کا جسمیں بیکائی ٹیمی کہ تمہادا در تریمادی مدکرے ٹین بڑاد فرشتے احارکہ بال کیول ٹیمن اگرتم میرو

الاستمداد

تقی کر اور کافر این دو کم یہ آنہیں و تبدار درستهاری مدکو یا فی فیر فرافر شید فنان و المسیحی کا درجے کران اینان) فائر کی مترم اس آس سے میار شرعی کی اللہ تعالی نے دفیشوں کیا مدکو پی مدفریا ہے ، وفیشوں کا الل اسلام کی مدرک یا اون اللہ تعالیٰ ہے ہم میک بم کمیے وہی کرمٹریشن یا گاہ معربے کی مدھنے شیم باللہ تعالیٰ ہی کہ مدھنے واضوں کا مدرک اللہ مداکر امران کا قائد ہے اور والی استعمال طور پیشنی طور میں مدر سے واضوں مران کا دور مداکل میں افزار کے کا می فاصر ہے ۔ ای طرح انجاء کرم اور ادارا ہوا کم مارک عدد کی مقترت عمل الشرکی کی کی وہ در ہے اس کا الکار دیکرے گام

آیت نمبر35.

الله تعالى نے ارشاد قرمایا۔

ولو انهم رضوا مآ اتهم الله ورسوله وقالوا حسينا الله ميؤ تينا الله من فضله ورسوله. (موره *لايمآ يت ثير* 59)

ين ألين بحى شرك وكفرى خيال كرتاب. (نعوذ باالله من ذلك)

(75)

ولقدهمت بــه وهم بها لولاان رًا برهان ربه ط كذلك

لنصرف عنه السوء والفحشاء <sup>ط</sup> (موره پیسف آیت تمبر24) ترجمه: اور به تنگ گورت نے اس کا اراده کیا اور وه کچی گورت کا اراده کرتا اگر

اپنے رب کی ولیل شدہ کی لیٹا ہم نے یوٹی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو مجھردیں۔ (ترجمد: کفزالا ایمان) سے اس سے کا جمع کا مصرف میں معتقد میں اس انتہاں میں افغان اس انتہاں کے انتہاں میں اس انتہاں کا انتہاں کا انتہا

اس آیت کی تقریق میش حضوت مدر الفاضل سید مجر لهم الدین مراد آبادی علیه الزمیر فرباتے بین کداکید روایت ریمی ہے کدیش وقت الحقا آپ کے در بے دولی از روقت آپ نے اپنے والد ما امو حضوت لیمتوں علیہ الطام کو

ر دے ہوئی اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد صنوت میتوب ملیہ السام کو دیکھا کہ انتخبت مبارک دیمان اقدس کے بیچے دیا کر اجتماب کا اشارہ فرما ہے ایس - (تغییر فرائن) العرفان)

امام حلال الدين سيوكل عليه الرحمه: تشيرطالين ش اى آيت كانتير شمافرات بين ـ قال ابن عباس مثل له يعقوب اخترب صنوه

(تشیرطایش فبر192 میلودند کی کئب خاندا دام باط کراچی) قرص: حفرت این مهاس بشی الله قائی عدنے فربایا کرحفرت بصف علیہ المعام کے مباسے حفرت بیخوب علیہ المسالم حقق ہوئے اود آپ نے اپنا وست بارک آپ کے بینے دیجبول

قاضی شاء الله یانی می علید الرحمه فرمات مین: علامه آمنی شاء الله یانی می ماید الرحمه خلف اقوال بیان کرتے ہوئے

فرماتے ہیں۔ وقبال قتباشة واكثم السمفسرين انه راي صورة يعقوب وهو يقول ، وقال الحسن وسعيد بن جبير و مجاهد و عكرمة والمضحاك. انفرج له سقف البيت فراي يعقوب عليه السلام عاضا على اصبعه وقال سعيد بن جير عن ابن عباس مثل يعقوب فضرب بيده في صدوه تا واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن محمد بن سيرين قال مثل له يعقوب عاضا على صبعه يقول يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابر اهيم خليل الرحمن اسمك في الانبياء. (تغیرمظیری 5ص 154 مکتبدرشیدر سرکی رود کوئنه) اس عمارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر مفسر من اور قمادہ، حسن، سعید مُکُنَّ جير، شخاك، حضرت ابن عباس، جمد بن سيرين بيرسب حضرات فرمات جن كدوه بربان جوحفرت يوسف عليه السلام في واقد زليقا كي وقت ديكمي تقى وه برباله حفرت يعقوب عليه السلام بن كرآب حفرت يوسف عليه السلام كے مامنے مثمل

ہوئے اور فرمایا کہائے توسف آب تو نبی اس اور نبیوں کی اولا و اس اور اینا وست اقدى جناب بوسف طب السلام كے سيد مادك بر جھيرا۔ علامداساعيل حتى عليه الرحمه في شيره آ فاق تغيير روح البيان مي بعي الك قول يي نقل كما به ملاحظه بوروح البيان اى آيت كي تغييريس -(تغییراین حاس سے) حضرت عیداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند نے ایک قول بہمی فرمایا کہ (ویقال دای صبورة ابیه) اور کہا گیا ہے کہ آپ نے اسے باب حضرت لیتوب علیہ السلام کی صورت دیکھی تھی۔ تغییر ابن عمال ص 249 مطبوعة وقد عي كتب خاندة رام باغ كراجي-

(المتعدد

## علامہ خازن علیدالرحمہ فرماتے ہیں: کدبہان کانمیر جوکہ شعرین نے فرمائی بے (وہ ہے)۔

ناده ادر اکوشمران نے آپ کہ جناب پیش طیہ الحاسے اپنے دادگران حضرت بھنی سایہ السال کی صورت مہارکدیکھی گئی۔ ادر کہا حس اور معیدی جی دونیا بداوگر سادر خواک نے کرچھے کا کہا ادا کہ سے نے دیکھا کہ حضرت بھنوس میں اسلام کی صورت طاہر ہوئی ہے اور اپنے افلی مهارک استج معرت بھنوس کے راحظمان کشمیر طاق 20 کے 14 معلود عدائے کس خاند اور ادر اداد چوک

## علامهاين كثيرا إلى تغيير من كيت إن

وامنا البرهمان المذي راه فقيمه اقوال ايضاً فمن ابن عباس و مسعيد و مجاهد و مسعيد بن جبير و محمد بن سيرين والحسن وفتادة وابى صالح والضحاك و محمد بن اسحاق وغيرهم واي صورة ابيه يعقوب عاضاً علي اصبعه بقمه.

(تغيران كثيرة م 486 مطوعة في كتب خاند آرام باخ كراري)

ال تغيري عادت كا خلاصه يه كد:

حفوت این حجاس ادر سعیده کابو مسید بن چیزه که را برین وحق، الماده این صافح، کشوک اساق و فرخ سم نید واقع سیس کار برای سیسید و اور بیسیر کرد: با بریت طبید السلام نے ایسید پاپ حضورت پیشخوب طید السام کی مورون میادکر دیمنی این صاف شدک کمایتی انتخاب میادک ایسید مند اقدامی شار و ا 78 SILVANIAN SIL

ر آن جد کی آیت ادر اس کی تغییر سے جو کد معیم متعوقتیری کتب سے مردی ہے ثابت ووا کد حضرت لیعنوب علیا السلام نے حضرت ایسف علیہ ا السلام کی در فرمانگی الشاد تالی کی دری مون طاقت وقوت سے جے قرآن مجد نے

المناس مدفر بالی الشر تعالی کی دی بدل طاقت وقد سے بھے قرآن مجید کے یمان کے ماقع جان فریا ہے جیکن ٹیوری، والی، ویرعدی، بوطنیدہ والی اساس مد کوشرک و کفر سے تیجر '' کے تین میان کی پیڈنی وشقادت آئی ہے دکیل ہے۔ ان ' پیرکٹوں کو جاریت کیے لی سکل ہے جس کے دلوں پر خشا تعالی نے میری کا دلی،

موں وہ کان کیوکر قرآن کے دلاکل من کتے ہیں جن برظامت کے بردے ہیں۔

قرآن وحدیث کے دلائل ہے قائدہ حاصل کرنا بیر قوصرف الحی ایمان کا بی حصر بے۔ ٹیوری کا اس بی کوئی حصر ٹین۔ آ ہے ست ٹیمر 37

ت بر 37. الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

المنطان عاد الراوز وي

لوسانا البھم التین متحکیورهدا فوزوا بدائل فلالوا ان الدیکھ موسلون ۵ ترجر: اوران سے ظایان میان کو داس کی جوان کی جب ان کے پاک وقران سے آئے جب ہم نے اس کی طرف ووقیعے کارفین سے ان کوچھایا تھ نے جرے سے وادو دائیسان سب نے کہا کرئے تھک بم تہمادی طرف بچھ کے جرے – (ترجرکزانایان)

عظرین کرام ! فرا اس واقد کی تفصیل پڑھ لیس جس واقد کا آیت ذکورہ شن ذکر اوالب تفصیل اس کی ہے کہ حضرت میسی علید المسلوط والسلام نے ایسے در حوار بین، صارتی و معدوق ، کو اتفا کہ پیجیا تا کہ وہان کے لوگوں کو جربت

رست تے وسن حق کی داوت دیں جب بدونوں شرک قریب پینے تو انہوں تے ایک بوز معضی کود کھا کہ بریاں چرار ہا ہا اس محض کا نام حبیب مجارتھا اس نے ان کا حال دریافت کیا ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت میلی علیہ السلام کے معے ہوئے ہی تہیں وین فق کی دعوت دیے آئے ہیں کہ بت بری چھوڈ کر ضا ری افتیار کرو می نیار نے نشانی دریافت کی انہوں نے کہا کرنشانی ہے کہ ہم جاروں کو اچھا کرتے ہیں اعرص کو بیٹا کرتے ہیں برص والے کا مرص دور کر دیتے ہیں جبیب نجار کا ایک بیٹا دوسال سے بیار تھا انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا وه تكرست موكيا حبيب ايمان لائة اوراس واقدى خرمشبور موكى تا آكدايك فلق كثير في ان كم باتعول اسية امراض سے شفايا كى يرفير و يقيم مر بادشاه في الیں بلا کر کہا کیا جارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے۔ ان دونوں نے کہا ماں وہی جس نے بختے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا پھرلوگ ان کے دریہ وع اور البيل مادا اور يد دونول قيد كر لئے محت بجر حصرت عيلى عليه السلام في شمعون کو بھیجا وہ اجنبی بن کرشم میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین ومقربین

ے رام رواہ پیدا کر کے بارشاد تک پنجی ادراں پر احالات پیدا کرلیا ہدب ذیکھا کہ البخان اس محض بالان موکل ہے آئے لیک دورا تراقی جائے۔ لیے لئے کے این کیا اس کا باہد ش کا گیا تھ وہ کیا گئے تھے۔ ابابشاء نے کہا کرٹین ہدائوں کا رائے دورا آئیں بالمایا جائے دیکھیں اس کے بائیں کیا ہے جائے بود دورا باشاد کی اسے دورا آئیں بالمایا جائے دیکھیں اس کے بائی کے جہا تھے انہوں نے کہا باشاد کی اسے دورا آئیں بالمایا ہے اس کے انہوں کے کہا ہے انہوں نے کہا کا ملٹ کے تھے موں نے اس سے دورا ہے کہا کہ میں کہا کہ کہنا ہے انہوں نے کہا

ٹریک نہیں ۔ شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرد انہوں نے کہا وہ جو

ظاہر ہو باوشاہ نے شھوں سے کہا کہ جمیا نے کیا جسٹی ہے اماد میں دور کھے مدت نہ کہ فائد سکتارہ بھا کھی کہ باوشاہ نہ ان ماد واقع کا ایس اس ماد ہم اس کا میں کہا کہ اگر تھیارے میں میں کہ کہ اس اس ماد ہو کہ جمال کے انداز میں اس کا استعمال کیا تھا ہے کہ ایمان سے کا میں کہ میں کہ کہا تھی کہ کہ موسا کہ ساتھ کے اس کا میں اس کے لئے اور کہا کہ رچان کے لاکے کہ مطابق کم کرے مدعد شامات ویں دیک سے اور تھے تھے اور تھم

او گرگی ہے کہ اس نے باروناہ وکھیست کی وہ اعمان الیا اور اس کی آقر ہے کیگھ گڑک ایمان الاسط ہے گڑک ایمان ندائشتہ اور طواب اٹنی سے بالک سکھ کھے۔ (تھیرٹونٹر) اموانوں) کھی موافقہ میں انداز ان کی مسلم کے بھی بالفاظ متشارید گذرہ ہے۔ چاکھرٹون کرام اس کا میں کھی اور اور اس کی کتم رے یہ بات واٹن ہے کہ انشاق کی وصد الاشرک کے اس بیٹ دیسے جانے واٹن ہے۔

إستمداد

در فرہا تا ہے، جیسا کرمینی بین مربی علیم اصلاقہ والسلام کے دوجواریوں کی جناب شمون کے ماتھ دو فرمائی جس کو اللہ قدائی نے ( فعوز ونا بطائیہ ) کے الفاق سے بیان کیا ہے۔ پھراس واقد شکل سے الفاق تو مشکرین کے حقائد باطلہ کی تردید کے لی رید بیش کے حق میں کھر جس کر سے کشیاری المارات کردیاں میں اس

لے دور دوش کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جناب شینی طبید المساس کے دوؤں موادیوں معاوق وصدوق نے بدکیا کریم مریشوں کو ایچھا کرتے ہیں اور اندوس کو چھا کرتے ہیں بھرانہوں نے بدسب پیگو کرکے بھی دکھا دیا اور اس وقت کے ق بھش الکارکرنے والے بدسب بیگو کرکے کھرائیاں نے آئے بھرآئی کے محرک بین

بہت ذیادہ تشروحت میں کہ دو تر تھی صورت بھی ان باقوں پر مایان لائے کے لئے تیارٹوس ہیں۔الشرقال بدائے مطافر رائے آئین۔ معلوم ہوگیا کہ اللہ والول کا قریب ضداداد ہے مدکرنا اوران کی دھا واقع کرم سے مریشوں کوشفا خانے معقومہ تل ہے اس کا مشکر میال نے محوضدی ہے۔

کرم سے مریشوں کو شامانا بی مقیدہ تی ہے اس کا منکر جالی آیا مجر شدی ہے۔ حضرت موئ علید السلام کو جب فرقون کے پاس جا کر شکٹے کا تھم ہوا تہ آپ نے الشدرب العزب کی بارگاہ جس عرض ک۔

آپ نے اندرب امورت کی بازگاہ *شن حوش* کی۔ <u>آ پے تجمیر 38۔</u> واجعمل لی وزیرا من اعلی o خرون اعنی o اشساند به اوزی

واخر کہ بھی اموی 0 (یاد قبر 20 سمارۃ کھا آئے۔ قبر 13,30,29) ترجہ: اود میرے لئے میرے گھر والول ش سے ایک وڈمیر کو دے وہ کوئ میرا بجائی یا دون اس سے میری کر مشہوط کر اود اسے میرے کام ش اثر بیک کر۔

(ترجم كرالايان) اس آيت يل حفرت موى كليم الله عليه السلوة والسلام في اين (الاستندان)
عادت برادو حزید با دون طید السلام کر مهاتید مشیری و تا ئیر وقد ما ما کسر
کرند کی الدفتان کی با دگاه اوقد بی براتری کا برگرافی اید الی اسام کم کلی بوده از
کا مهارا معاوله آخر کا می موان و حضوت موی طید السلام کم کلی بوده از
کرتے کی قط آمام افراد و مرکیلی مطوات الشریحيم اجمعی کناه مشیره بود یا کیری
سعم می ان قرآب کا بوده افراد کا این با بات کی مثل می کدانشد وادل کا
سعم می ان قرآب کا بوده افراد کا می کار این باتری که مثل می کدانشد وادل کا

مع المان عال مع سود و بها لا شب من استعماع و العد المرتبط عن الأميان من المان المنظم كذا من المنظم كل المن المنظم كل من المن المنظم كل من المنظم كل المنظم المنظم كل المنظم كل المنظم كل المنظم المنظم كل الم

سطور خکوده بالا سے بیات دوز دوش کا طرح داخ مود کا کر اشد کے حقول ونجوب بندول کا میادا ان سے طلب حد بداز دوئے قرآن نجید جا تز ہے۔ آیے نیم بر 39. الشدن فی دخوف لائر کیا ہے ارشاد فریا۔

كوبعي ساته شامل فرمايار

وما ارسلمنا من رصول الاليطاع باذن الله طولو انهم اذ ظلمو آ الفسهم جآء ك فاستغفرو الله واستغفراهم الرصول لوجدوا ( إروتبر حيمان ( إروتبر 5 مروة نراء ) يشتر 64)



اگر کوئی برنصیب اپنی برنصیبی کی وجہ سے اور شقاوت از لی کی وجہ سے حضورا نورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے شفاعت اور طلب مدد کو کفروشرک خیال كري تواسے اپني محروي تقسمت بررونا حاہے، اب اس آيت كے متعلق بعض

ائم مفسرین کی تشریح بیان کی جاتی ہے ملاحظ فرما کیں۔ مدوح ديوبنديد، وإبيه علامه ابن كثير ائي شره آفاق تغير من اس

آیت کے متعلق فرماتے ہیں۔ يرشد تعالى العصاة والمذنبين اذا وقع منهم الخطاء

والعصيان ان ياتوا الى الرمول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

فيتسخفرو الله عنده ويسالوه ان مفرلهم فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفرلهم ولهذا قال (لوجدوا الله توابارحيما) وقمد ذكر جماعة منهم الشيخ ابو منصور الصباغ في كتابه الشامل المحكاية المشهورة عن العتبي قال. كنت جالساً عند قبر النبي صلى

الله تعالىٰ عليه و آله وسلم فجآء اعرابي فقال السلام عليك يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمعت الله يقول (ولوانهم اذظلموا انفسهم جآؤك فاستغفروالله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما).

وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك الى ربي ثم انشا يقول ياخير من دفنت بالقاع اعظمه ..... فطاب من طيبهن القاع

والاكم نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه ..... فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انتصرف الاعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره ان

الله قد غفر له. تغييرابن كثير 1 ص 519-520 مطبوعه قد ي كتب خانه آرام باغ كرا يى ترجمه: الله تعالى في النهارول نافر الول كورات وكلايا ب كد جب ان س خطابا نافر ماني سرزو موجائة تو وه رسول الله ملي الله تعالى عليه وآله وسلم كى باركاه میں عاضر ہو جائیں پھر اللہ تعالی ہے پخشش طلب کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلدو ملم کے باس اور اللہ تعالی سے سوال کریں کدوہ انہیں پیش وے پس بیشک جب انہوں نے بیکام کیا تو اللہ نے ان کی توبیقول کی اور ان بررحت کی اور ان ك مغرت كى اى لئ الله تعالى فرايا (لوجدوا الله توابارحيما) ضرور یائیں مے اللہ کو توبہ تبول کرنے والا مہریان اور ضرور ذکر کیا ایک جماعت نے انیں میں سے میخ ابومصور العیاغ میں انہوں تے اٹی کتاب-التال میں وہ حکایت مشہورہ بیان کی جو کر تھی سے روایت ہے کہ تھی نے فرمایا کہ یس نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبرانور برحاضر تھا، ایک اعرائی آیا اور اس نے اس طرح سلام عرض كيا\_ السلام عليك بإرسول الله\_اے الله كرسول ميس في الله تعالی کا فرمان سناہے اس نے فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی جانوں برظم کریں تو اع محبوب صلى الله تعالى عليه وآله والم تهار عصور حاضر جول محرالله سع معانى عايين اوررسول ان كى شفاعت فرمائ تو ضرور اللدكوتوبية ول كرف والامهريان یائیں ہے۔ اے اللہ کے رسول ، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم کے یاس مناموں کی معانی کے لئے عاضر بوا بول اور آب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم

ے شفاعت کا طلب گارہوں اسے رب (عزوجل) کی طرف۔

پھراس کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جھ پر نیند نے

الاستعداد

(86

غلبر کریا اورخواب بشن رمول الشعل الشدقائی علیه وا ار درکلم کی زیادت کا شرف حاص جواب میں حضور علیہ اصلاق والمطاع نے قرمایا استعمٰی اس احرابی سے طاقات کر اور اسے بیرخونجری وے دو کر یہ ذکک الشد تعانی نے اس کی پخشش کر

اکا طرح کی آئیک دوایت طائد جمیدانند بن اجرین محمود المعروف علامه تعلی علیه الرحمد نے محلی اپنی مسیم مشیوخ و آقاق تشییر عدادک بین جان فرمانی ہے حاصقه فرمائیس

علامت في فرمات بين:

قبل جاءً اعرامی بعد دفته علیه السلام فرمی بنفسیه علی قرم وحنا می ترابه علی رامیه وقال بازسول الله قلت فسمعنا و کان فیمنا انزل علیک، ولو انهم از ظلموا الفسیم والایه) وقد ظمت نفسی وجنتک استخوالله من ذنبی فاستخولی من ربی فدوی من قرب قلد غفر لک.

تشیر المعارک 1 می 20 (مطبور قد یک کسب ناد کرما بها تح کرایی) ترجد: که گل یک یک مشور علید اصلاح والمسلم ک حدوق بورند ک بورایک اموالی آپ می الفونشان علید واکد می کاری بر ((ورموز اتران می معار جواند) امید تم یک قوار و مرکز او یا (از درجه می و هنوید) امد تم اوری کئی رکز بیشتر میشی فال اورای مرکز حوض کرند که اک و برسول المنشر کا استران المنظم کا استران کا می استران المنظم کا می ا دا در مجم استران کاری می کشود کا می در میران المنظم کا می در می می از این کامی استران المنظم کار المن کامی استران کار در می کاری بدر دو این با فون بر می کردیشیس و آپ

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى بإرگاه ش حاضر جول اور الله سے استنفغار كريں اور رمول خداصلی الله تعالی علیه والله وسلم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو اس کوتو بد قبول كرنے والا مريان ياكين كا اے رسول فدايس اين كنا موں كى بخش ك لتے حاضر ہوا ہوں آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم بھی میرے لئے استغفار کریں كرميرا رب مجهي بخش وے پيرآپ سلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى قبر (مبارك الله الدس) سے بيآ واز آئى كەتىرى بخشش كردى كى ب-علامنعي عند، ارتدان علامداين كثيركي ان تشريحات وروايت فدكوره إلا سے بد بات واضح مو كل كررسول خداصلى الله تعالى عليه وآ مدرسل ندص إلى ميكم الى ظاهرى حيات طيبيين مدوفرات يتع بك بعداد وصال اقدس محى آب صلى اللد تعالى عليه وآله وملم مدوفر مات بين ، آج بهي اين غلامول كوشفاعت ولعرت کی نیرات عطا فراتے ہیں اور عطا فراتے رہیں گے۔ کیا بدرونیس ب بقینا ب مددى ب جوكرة قا عليدالعلوة والسلام في اسية غلامول كى فرمائى ب-نوت: - علامدابن كثير اور علامد في عليها الرحدة ان روايات يركى تتم كى كوئى جرح نہیں فرمائی ان دونوں مغرین نے بلا کیران کو بیان فرمایا ہے جس سے ب بات واضح ب كدان كے نزديك بيروايات درست إي ورنه علامدائن كثير أو ضروری کوئی شاکوئی اعتراض کرتے۔ آيت نمبر40.

الله عزوجل نے ارشاد قربالا۔ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او التنا بعذاب اليم و صاكان الله ليعذبهم وانت

فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون0 (ياره نمبر 9 سورة الانفال آيت نمبر 32-33) رجمه: اورجب بولے كدا عالله الريكي (قرآن) تيرى طرف سے فل بال ہم ير آسان سے بھر اللہ الله كوئى وروناك عداب ہم ير لا اور الله كا كام بيس كر. انیں عداب فکرے جب تک اے مجوبتم ان ش تشریف فرما ہو، اور اللہ انیل عذاب كرف والأنيس جب تك وو يخشش ما تك رب بين \_ ( ترجم كرالايمان ) اس آیت کی تشریح مفسر قرآن استاذ الحدثین حضرت صدر الا فاهل سید محرقيم الدين مرادآ بادي عليه الرحمه عدما حظه فرماكس آپ حاشیہ نمبر 54 کے تحت فرماتے ہیں کہ: کیونکہ رحمتہ للعالمین بنا کر بيج ك بوادرست البيريب كرجب تك كى قوم ش اى ك في موجود مول ان ير عام بربادي كاعداب بين بيني جن بسب حرب كرسب بلاك بو حاكس اوركوكى نديج ايك جماعت مفرين كاقول بكرية يتسيد عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يراس وقت نازل ہوئی جب آپ مكه كرمه ميں متيم تھے كھر جب آب نے ہجرت فرمانی اور پچھ مسلمان رہ محتے جواستغفار کیا کرتے تھے تو (وما كان الله معليهم) نازل بواجس ش بناما كما كه جس تك استغاركر في والے ایمان دارموجود میں اس وقت تک بھی عذاب، ندآئے گا۔ (بقدر الحامہ) بیارے ملمان بھائے! اس آیت میں یہ بات کی روٹن ہے کہ اللہ کے مجوب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اورآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے يج کے غلام بھی حل مشکلات کاعظیم سب و وسیلہ ہیں کہ ان کی برکت ہے کافروں ك بحى عذاب ين تاخر مولى و فرالل ايمان كوجوأن ع عقيدت ومحت ركع والے بیں ان کو کتنی برکات نصیب بول کی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا، حاسکا اور

اس معمون کی احادیث تو بے شاریں اشاء اللہ تعالی احادیث کے بارے میں ان کامنصل بیان ہوگا جیبا کہ آ گے آ رہا ہے۔ آيت نمبر41. الله تعالى وحدة لاشريك في ارشاد قرمايا-ولا توتوا لسفهآء اموالكم التي جعل الله لكم قِيلماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. (ياره نمبر4 سورة النسآء آيت نمبر5) رجمہ: اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ وہ جو تمہارے یاس بیں جن کو اللہ نے تہاری براوقات کیا ہے اور انہیں اس ٹی سے کھلاؤ اور پیٹاؤ اور ان سے اچھی (ترجمه کنزالایمان) اس آ بت مباركم ين الله تعالى في بندول كوخود قرمايا ب كد بندول كو رزق وی مطوم موا كرعطائي طور رايني الله تعالى كى دى قوت وطاقت ساور ہاموروماڈون ہوکر بندے، بندول کی مدد کرتے ہیں۔ آيت نمبر42. الله تعالى عزوجل وحدة لاشريك في ارشاد فرمايا-واذا حضر القمسة اولوا القريني والتمي والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفًا. (ياره نمبر4 سورة النساء آيت نمبر8) ترجمه: کیر با نفت وقت اگر رشته دار ادر یتیم اور سکین آجا کمی تو اس می سے (ترجمه: کنزالایمان) انہیں بھی کچھ دواوران ہے اچھی بات کہو۔

(الاستنداد) ال آيت شم مجى بغدال كا بغدال كورزق دينا بيان كيا مي كتان بيا ياد رب كه بعمر مجودة عن شم سى جس كمى كه باس مجى كونى كمال به كونى خوني به كون طاقت به قود و داند تدائى كارى دوني.

آيت نمبر 43.

الله تعالى في ارشاد فرمايا\_

قل بعو لمتح ملک العوت الذي وكل بشكر. ترته: قراراتهي موت ديا به وه كرك كافرش بيم تم معرب اس آيت: شمر فرا با ترتيم موقوم من المساح بالاقد كيف آيت شرقه فيا ولا فعد وصلتا) معتد فال احد المدرسون في مطالق فوق من الافلام بيونيا كدافت فالي موقوم ويا مي المتقال كام موت ديا مي تقييق كم القوار بحث بيم الدون كوم من ويا بيم الفائل الدوناك طور به سائل الدوناك طور به بيما طرح الشرق بالمقال معرب واقى طور برسقش بالذات بوكر ادوم ترق بالمقال عدم

مددگار این ماموره ماذون موکر نینی مطائی طور پرمچازی انتبارے۔ آیت تمبر 44.

الله تعالى وحدة لاشريك في ارشاد فرمايا\_

سمداد)

رم كرنے والے جيں۔ اس آيت ميں الله تعالى وحدة الشريك نے آپ ملى الله تعالى عليه وآله

دم کو ایمان دالوں کے لئے شفت فرانے والے اور حم کرنے والے فرہا اِ ب ارم پر آپ میں اللہ تاق طبید والرونم کا شفت دوم فرہا نے است کی مدد نیس و اور کیا ہے اور آپ میلی اللہ تعاقی طبید والرونم کی بیشفت و میرانی کمی زمان و مکان کے ساتھ میں بھی کہ آس میلی اللہ تعاقی طبید والرونم مرزمان و مکان عمل

ادر کیا ہے اور اپنی کی الدھائی طیے 10 اور سی کے چھنے جہریاتی کا رسانوں کے مال کے سرائی کی سیار کیا کہ اس کی الدھ اندھ کیا کہ ہے اور کہ اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م بنا ہے۔ وہ میں میں اس کی الدھ کیا کہ کے سیار کے اور کہ اس کا میں کہ اس کے الدھ کی سیار کے اور انداز اس کے اند کرنے والے ہیں اب ریڈویٹس کا اور کیا ہے۔ اور سیار کی اس کے اور کے اس کے اور کا اس کا میں کا میں کہ اس کے اور ک

کرنے دائے تیں اب یہ مدد میں اواد لیا ہے۔ اند میے جدریا تھیے۔ قراس کی اپنی بدختی اور تخراج السنجی ہے۔ آج کے لیے ان کی خاد آج مدد مانگ ان سے مجر شد مائیں کے دو قیامت کو اگر مان کمیا

مر نه مائين كروه قيامت كواكر مان كيا آيت فبر 45.

مرثر عقیم کے مالک نے فرمایا۔ شائد من اموالهم صدفة تعليم هم ونز كيهم بها وصل عليهم ان صلوك سكن لهم والله مسعيغ عليم 0 (سمة لاب پاره تمبر 11)

ترجہ: ان کے بالوں سے نئر دانہ آئول فریا ہے ان کے فاہر کو مگلی پاک تھے ادر اس کے ماتھ ان کے پاش کا تؤکید لس تھی فریا ہے ادر ان کے لئے دعا تجر کی ڈی میں میں میں افزاد میں سے کہ لیکس سے ان قبل معادماتان کے

می فرمائے آپ کا دعا فرمانا ان کے لئے تعلی ہے اور اللہ تعالی برا دعاؤں کے سنے والا جانے والا ہے۔

(الاستمداد)

یه تامه مهار کدماف ایکار پادارکدری بسر ندی کا کانت جناب فی رمول الدیکی الدقائل ملید و الدو مجمل می خاص که پاک فراستی می اداری کا خزکید مشموعی فراست این کایدارست که درجی ب جنابی آب مسلی المذمدانی علید واکد درم کا دارست که پاک کرنا اور تک پهامش فرانا نیه آپ مکی الله تعالی علید قال واکم کا مارف ب دارست که باجرین در بید ب

کرم کی اک نظر ہم پر خدارا یارسول اللہ (ﷺ) میں تنہارا میں تنہارا، تنہارا یارسول اللہ (ﷺ)

سدا وسدا رموے تیرا دوارا یارسول الله (عظی)

جقے ہوندا اے غریبال دا گزارہ یارسول اللہ (عظف)

آيت تمبر 46.

الله تعالى وحدة الشريك في ارشاد قربايا ... وما ارسلنك الارحمة للعالمين ٥

ترجہ: اورٹین بیجاہم نے آپ توگروشت مب جہانوں کے لئے۔ خالق و مالک نے اپنے بیارے مجرب محد رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وکم کو عالمین کے لئے رحت بنایا۔ اب عسالسمین کیا ہے۔ ترآن مجیرنے

وا دوم انوعا میں سے خرصت بنایا۔ ابن عسامیسین کیا ہے۔ اور ان مجربیا میں افزار فیا۔ المستعد لله وب العالمین برام خوبیان اللہ کے جن ہو بدایا ہے تاہم جان دائوں کا بدائش تائی ہے۔ اللہ میں افزار اللہ کا اللہ باللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا علیہ کا کہ دائم ہیں وجمعت لمالمالیں کیٹنی کی مرفر سرائی کا تحقیق کی دادیوں جا ہے تاہم کا میں کا میں میں انداز

ی ربوبیت عام ہے ای طرح بملاموفات کے سے جد رسول اللہ می اللہ اعالی علید واللہ عالی اللہ اعالی علیدوا لدو کا می

محير صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافتاح بنايا ب- پهر جهان توب شاري جيس عالم ارواح بعنی دنیا میں آئے سے قبل۔ بیدونیا کا جہان، قبر کا جہان، آخرت کا جان الغرض كت جهان ميں بياتو الله تعالى على بهتر جائے والا ب\_ ليكن بيضرور فرادیا کہ ہم نے اسے محبوب ملی اللہ تعالی علیدوآ لدوملم کوسب جانوں کے لئے رمت بنا کر میجا ہے۔ رصت ،سب ہے دفع زصت کا۔ اب بیساری کا خات کی ردند ہوئی تو اور کیا موالیکن ایک اندھا تجدی و إلی خبیث ہے کداس کوقر آن مجید فرقان حیدے نابت شدہ مقیدہ بھی نظر نیس آنا اگر اعد مے کوسورج نظر ندآئے تو بعلاا ال میں سورج کا کیاقصور ہے۔البنتہ اندھے کی محروی ضرور ہے۔ رحمت ميرے حضور دي واجال يکي مار دي آجا كنهارا من تيون بيا لوال آيت ٽمبر 47. الله تعالى وحدة لاشريك في ارشاد قرمايا-واتينا عيسى بن مريم البينت ويدله بروح القدس. (ياره نمبر 3 سوره البقره) رجمد اورعطا کی ہم نے عیلی بن مریم کو کھی فٹانیاں اور مدو کی ہم نے اس کی اك زوح كيماته-حضرت عيس بن مريم عليه السلام كى مدوفرما في من روح القدس يعنى حفرت جرائل عليدالملام كرساته معلوم بواكداللدك بارول كى دوهيقت عن الله وصدة الشريك كى بنى مدد س كون كدفر في مين أو الله تعالى كعرت والے بندے بیں جیسا کدارشادفرمایا۔

بل عبادمكومون - بلك قرشة الله كعرت والع بندى يل-آيت نمبر48.

الله تعالى وحدة لاشريك في ارشاد قرماما

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع.

ترجمه: اگرالله تعالی آ دمیوں کو آ دمیوں سے دفع ندفرمائے تو ہر ملت و غرب کی

عبادت گاہ ڈھا دی جائے۔ معلوم موا كدمچام ين آلد و واسط دفع بلا ين \_ از فادات اعلى حضرت

امام شاه احمد رضا خال عليه الرحمة \_

آيت نمبر 49.

الله تعالى وحدة لاشريك في ارشاو فرمايا\_

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العلمين0

رجمه: اگرند مونا وفع كرنا الله عود مل كالوكول كوايك دومر عاص توب فك تاہ ہوجاتی رہن محراللہ فضل والا بسارے جہان ہے۔

ائته مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کے سب کافروں اور نیکیوں

ك باعث بدول سے بلادفع كرتا ہــ (از افا دات اعلیٰ حضرت سیدی الشاه احدرضا خان بریلوی علیه الرحمه)

ناظرين كراى قدر الحمد شداب تك آب نے 49 آيات قرآني اور معتر فاسر س حاله جات يزح كدمتلد العين انبياء كرام عليم السلام اور

اولیاء کرام سے مدد مانکنا اور ان کا مدکرنا باؤن اللہ کتنے روش ولائل و براین

ك ماته يدمنله فابت ب، جومنله كتاب الله كى كل آيات سے فابت موده بركز برازمجى بحى بدعت وشرك فيس بوسكا فيدى وبالى فبسيث أكرجه كتنا جاب بكواس كرتارب، اب جومئلة قرآن جيدے ثابت بقرآن جيد كے بعدكى اور حوالہ کی ضرورت او نہ تھی لیکن ناظرین کرام ہر واضح کرنے کے لئے اب اس کا باب دومرا شروع كيا جاتا ہے جوكد احاديث كے متعلق بي يعن الله تعالى ك مجوب بندوں كا مدوكار مونا جس طرح بيدمتلة قرآن سے ثابت ہے اى طرح بيد مئدا مادیث و آثار ہے بھی ثابت ہے۔ اس مئلہ برامادیث برصفے ترقبل چىر ياتىي ۋېن نشين فر ياليس \_ دس فوائد ضروربه بخارى شريف اورسلم شريف كى جب يس مديث بيان كرول كا توان کی اسناد بر مختلونیس کرول کا کیونکدان کی عظمت و شان پر جمهور کا اتفاق ہے بلکہ جمہور نے تو ان دو کابوں کو کتاب اللہ کے بعد سب ے زیادہ مجمع مانا ہے۔ اس لئے ان کی اسناد کی توثیق وغیرہ میان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیگر کنب احادیث سے اگر میں کوئی حدیث فقل کروں گا تو اس کو بمعد (2)سنداور توثیق رواة کے ساتھ بیان کروں گا۔ اگر کسی راوی پر جرح میم مو گی توشی و افغل نمین کروں گا کیونکہ جرح (3) ممم كاكولى التراريس بادراس يراتد محدثين كالقريا القال بك جرح مبهم غيرمفسر مردود ہے۔ اگر کسی راوی برجرح مفسر ہو گی تو میں وہ نقل کروں گا اور ساتھ اس کا (4)



(10) یمی یادرے کدمتالی اور شاہر کا سمی مونا کوئی ضروری بات نہیں ہے

بكه ضعيف روايت كومتالعت اور شوابد جي ويش كيا جاسكا ب-جيها كه اصولی مدیث کی کتب میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

(تلك عشرة كاملة)

اب باب وومراشروع موتا بيس ش احاديث وآ ثار كابيان موكا-

سيداد) (باب دوسرا بمتعلق احاديث و آثار)

حدیث نمبر1.

رب بن - عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد النبي حسلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصلى قالوا يارسول الله واياك تساولت شيا في مقامك ثم رايناك تكمكمت فقال اني رأيت الجنة

تساولت شيا في مقامك ثم رايناك تكمكمت فقال الني رأيت الجنا فتنا ولت منها عنقودا ولو اخلته لا كلتم منه مايقيت الدنيا. ( بَنَارُكُ مِرِّجُ جِلْدَاولُ ( 332)

رجہ: هبدائل برجہ (332) ترجہ: هبدائل بن والی الفاق طرد دوایت کرتے ہی دول المشکل الفاقال بنید والدیکم سکن اور کا میں اوا 3 آب بدنا وارد کی جائ محاہد نے حوالی کیا ہم نے آپ کو دیکھ کراپ نے اپنی تکرکی تاج کا کوئی گھرام نے آپ کودیکھا کرآپ چیچ ہے آپ نے فرایا عمل نے بیٹ کودیکھا آؤ اس سے ایک وہراؤ ڈانا چاہا کر چی لے ایک آخم اسے واقع دیا تک کا ساتھ رہے۔

اس حدیث پر مختصر تیمرہ: ناظرین کرام! رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وَ لد وسلم کو اللہ تعالیٰ نے

ناظرین مرام ؛ رسول مریم عی القد تعالی علیه واله و مهم کو القد تعالی نے بے حدو بے حساب کمالات عطا فرمائے۔اس حدیث میں میہ بات بوری وضاحت

كے ساتھ موجود ہے كہ آ ہے صلى اللہ تعالى عليه وآلہ وسلم فرش زمين پر نماز پڑھاتے ہوے عالم بالا میں عرش کے قریب جنت کا نظارہ کرتے ہیں اور اس کی تعییں اده فراتے اس مجرایا دسید مبارک آعے بوحاتے ایس کداس میں سے اپ غلاموں کے لئے کچھ لےلوا ا۔ ناظرين كراي قدر: معلوم بواكه آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوالله تعالى نے بے بناہ قوت عطاكى ب، كرآب ملى الله تعالى عليد فالد وسلم فرش زين ے عالم بالا میں عرش کے قریب جنت کو دیکھ لیتے بیں اور اس کی نعتیں مشاہدہ فرماتے میں تو آگر آ ب ملی الله تعالى عليه وآله وسلم كى چشم نبوت فرش زمين سے عرش کے قریب جنت میں و کھ سکتی ہے تو یقیناً خلا زمین پر دینے والے ہر غلام کو بھی آپ کی چھم مبارک دیمعتی ہے۔ أكرآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاوست الورجنت مي ينتي سكا ب تو يعيا آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا وسب كرم عطدٌ زمين يرريخ وال فلاموں کی و تھیری کے لئے میں پہنے سکا ہے اور آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم توت خداداد سے اسے غلاموں کی دھیری فراتے ہیں۔ اگر کوئی محر یہ کے کہ جب بدواقد پی آیا تھا تو اس وقت آب صلی الله تعالی علیه وآلدوسلم کے پاس سد تعرف تھا بعد كوندر باتو اليے مكر كمالات نبوت كوقر آن يا مديث سےكوئى وليل واضح بیش کرنی ہوگی جس کا ترجمہ بیہ ہو کہ اس کے بحدرسول الله سلی الله تعالی علیہ وآلد والم سے بي قوت مشابده اور وسب انوركى قوت وتفرف چين ليا عميالكن يقين جائي كوئى بعى مكر قيامت تك نداليي آيت بيش كرسكا ب نداليي كوئى

حديث اورضد كاكونى علاج ثبيل.

**@** 

مديث تمبر 2.

امام بخارى عليه الرحم محيح بخارى عيس باب فعنل الطهور بالليل والتعار و فنل السلوة بعد الوقة باليل والنحارش أيك مديث نقل كرت بين-

عن ابسي هزيرة وضى الله تعالىٰ عنه ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلوة الفجريا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني صمعت دف تعليك بين يدى في الجنة

قال ماعملت عملاً ارجى عندى اني لم الطهر طهوراً في ساعة ليل اونهار الاصليت بذالك الطهور ماكتب لى ان اصلى قال ابو عبدالله دف نعليك يفي تحريك ( بخارى مرجم جلد اول ص 452 مطبوع فرید یک سال لا مور - بخاری شریف ص

ترجمه: محضرت الدهريره رضى الله تعالى عندروايت كرت بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في (حضرت) بلال رضى الله تعالى عند الماز فجرك وقت

فرمایا۔ بال جھے بتاؤ زمانہ اسلام میں تم نے سب سے زیادہ امید کا کونیا کام کیا ے، كونك يل في تهادف جونوں كى آبث جنت يس فى بديال رضى الله

تعالى عد في جواب ديا يس في اميد كابدكام كياش في رات اور ون يس كي مجى وقت وضوكيا بولواس وضوع جس فقدر ميرع مقدر بيس قعا نمازيدهي\_ الوعبدالله (امام بخاری) نے فرمایا که دف نعلیک سے مراد جوتوں کی

باظرين مرم عادى شريف كى أس مديث جليل كوبار بار يوسي اور اسية ول كو خفتاً الميحة كدرب ووالمن في اسية رسول كريم صلى الد تعالى عليه

حدیث فمبر 3. حضرت امام بخاری علید الرحریجی بخاری میں دوایت فرماتے ہیں کہ:

حضرت تبدير مو هواراتن رضي الشرقائي حد روايت كرتتج بين كديش نے صفرت معال ديد كل الشرقائي حد كودوران خطب بريكتج 1923 منا: مستحدت الدي حالي الله تعالى عليه و آله و اصلام من بود الله به من مديد الديد الديد الإنسان ما الإنسان المواقعة

ضيراً يشقهه في اللين وانسا ادا فاسبع والله يعطى ولن تؤال هذه الامة قائمة على امو الله الإغرام من خالفهم حتى ياتبى اموالله. (يخارى سرتم جلاول من 128 مغيورتريزيك شال الامود) (يخارى شريف مرلياس سيسسسس)

(بغاری شریف مربی سی ....... ترجه .. که بین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا كدالله جس كا بحلا جابتا ہے اسے دين كي قبم بخش ديتا ہے۔ بيس تو يا نتخے والا ہوں وے والا تو اللہ بـ بدامت بميشرالله ككلم يرقائم رب كى كوئى خالف أمين ذك ندي نيا يح كايمال تك كد قيامت آجائد ناظرین کرای قدرا بخاری شریف کی بید حدیث مبارکه کتنی صاف اور روش ب كدالله تعالى عطا كرتاب اوراس كے بيارے مجدب اعظم سيدنا محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وملم تقتيم قرمات إلى حصودهليه الصلوة والسلام كياكيا

تقييم فرماتے بيل جوجو الله تعالى عطا فرماتا ہے۔ اللدتعالى تو برج عطا فرمان والابت تو تتجد ظاهر موكيا كدحضورسيدوو عالم صلى اللد تعالى عليه وآله وسلم برفعت تقتيم فريات بين اور پحراس حديث مباركه میں ہی ذراغور کرلیں تو بیمعنی حاصل ہوجاتے ہیں۔حضور علیہ الصلاة والسلام نے ال حديث مباركه مين تغين نهيس فرمايا كه جن كياتقنيم كرتا بون بلكه مفعول كوحذ ف كيا اوراكي جكه حذف مفول فائده عموم كا ديتا ب\_قر متيجه صاف ظاهرب كدالله تعالى وحدة لاشريك برنعت عطاكرتا باورسيد دوعالم سلى الله تعالى عليه وآله وملم

برنمت تقتيم كرت بن-اب حضور عليه الصلؤة والسلام كاابني امت من فعتين تقتيم فرانا كيا يداست مرحومه كى دوفيس بينية بيحضور عليد الصلؤة والسلام كى طرف ے امت کی شاعدار مدد ہے۔ ای لئے امام ہلسنت اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احدرضا خال بریلوی علیہ الرحمة فرمات بين\_

لاورب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنی ب کوئین میں فعت رسول اللہ کی (عظم)

بعض بدبخت کورباطن اس مديث يريد اعتراض كرتے بيں كدمحدثين

كرام نے اس حديث كو باب الفنيت اور باب أهلم وغيره مي نقل كيا ب لنذااس ے طاہر ہوتا ہے کہ علم وفقیت کا تعتیم کرنا مراد ب ند کہ براقعت الحلی کا۔ ان کی خدمت میں بیار ارش بے کہ تمہارا ایان امام کے باعد سے ہوتے باب پر ہے یا کہ قرمان مصطفی صلی اللہ تعانی علید وآلد وسلم بر۔ اگر تمہارا ايان فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يربة و پير محدثين كى تبويب كا مهادا كيون \_ محدثين كرام تو ايك ايك حديث كوكى كى الواب يش ورج كرت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اوئی مناسبت بھی پائی جائے تو وہ کسی اور باب میں درج کر دی جاتی ہے تا ہم محدثین کرام کا ایک حدیث کو کی باب میں ورج کرویتا اس کے معنی کو متعین نہیں کرویتا۔ بخاری شریف میں اس کی بے تار مثالیں موجود ہیں۔حضرات گرامی قدر جب مدیث مبارکہ کے الفاظ روز روثن کی طرح واضح بإلكل صاف يين تو پيركسي اورطرف حاف كاكيا فاكدو تواس ساري مختلوے ظاہر ہو گیا کدسرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلدوسلم اللہ تعالی کی ہر نعت تعتيم فرماتے ميں جيما كرتفيلا آب آئده اوراق من طاحظة فرمائيل مح كدكوني محابي رضى الله تعالى عند فوفى موكى الك كرحضور الورسلى الله تعالى عليه وآلدوملم كى بارگاه مين حاضر بوت بين اور أثيان شفا لمتى بي تو كوكى زخى آكه ل كرة تا بي الواس مجى صحت وشفا لمتى بي الوكوني عرض كرتا بي يرى بينالي فيس ب تو اے بھی شفا ملتی ہے کوئی عرض کرتا ہے میرا حافظ کزور ہے اسے حافظ عطا موتا ب \_ كوئى كبتا ب يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جمح جنت عاب اے جنت ال جاتی ہے الغرض براحت در بار محدمصطفے صلی الله تعالی عليه وآله وللم ے تنتیم ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوة والسلام طرح طرح كی تعتین عطا فرماكر ا بن امت كي روفر مات إن \_ (معلى الله تعالى عليه وآله وملم)

(الاستعداد) حضرت ام المرتئن ام سلر رخى الله تعالى عنها كهاس في كريم روك الرحم ملى الله تعالى عليه والدرام كم يكو بال الورت جواب في ايك جائزي ك فريس من حلا تعالى والدرام كم يكو بال الورت جواب في الإسلام كالم

ک ڈیمیش مخوط کے ہوئے تنے جب کوئی تیار وغیرہ آپ کے ہاں شکاے کرتا تو آپ بیٹی انشانتائی عنها اس بال انور کو پائی عمل بلا کر دے دیتی تو تیار جب وہ پائی چیاتو آے شفا کل جائی ہے ملا حظر فرما کی صدیث مبارکہ:

عدیث تمر4. الم بخاری علیه الرحریج بخاری شریف عن بیصدیث درج قرات میں۔

عن عسمان بن عبدالله بن وجب قال اوسلني اهلي ألم ام سلمة بقدح من ماء وكان اذا اصاب الإنسان عن اوشتي بعث اليها م منحضية في اعرجت من شعر وسول الله مسلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكانت تصمكه في جلبول من اهندة فتحت تحت له قدر ب عنه قال فاطلعت في الجنلول في الجنوار في إنت عمراء.

(بنان شریع می 675 حقوق شریع می 675 مقوق شریع می 198) ای کاملیم بید سب که میخزن عثمان مان میدانشد، من موصد رضی الفذ قبالی معرفراست تیزی میر می کود والان سنتی بهم امریخین ام میزر رضی الفذ قبالی معرف کهان ایک طالد است کرتیج کیم دادان می میشود. می این این کا طالد است کرتیج کیم شده استان می می می می می استان المی میشود.

 (الاستعداد) مبارکہ میں فورے دیکھا او سرخی ماکل بال مبارک نظراً ہے۔

مبارلہ بیل مورے دیکھا تو مرق کا ل بال مبارک نظرا ہے۔ اس حدیث پر مختصر تبصرہ:

اس مدیشت می تعمیر میرود: عاقر می رای ۱۱ س حدیث میادکد یمی معاید کرام درخوان اندشتیم: ایمی انداز با بین کام میاک انداز می میرود: و میرود: معروف میرود: و معمول تک کرم با انداز ایمین کرام ای باداک یک وقت صوار فظا کے لئے ام ایمونی می انداز قفائل میں باکی طوف بروز کرج حورت ام الوثین وجی اللہ افزائل میں اعتماد اور انداز میلی انداز انداز کا میرود کا میرود کا انداز میں اللہ

س کا صوبید رویت کا می این دا داری بیان به این می در این می داد. می می سد سوی می اند. این می در این می داد. این می داد. این می اند این می اند این می داد. این می اند این می اند این می اند این می داد. این می اند این می داد. این می داد.

گرتی ادر بال افزوکو میبار شفا بنائی اس به داخلی بیشی به سیک آب دو بال اور پائی هم با بار رحد رجیح با که میداند به ناتی همی اتن و بادار با باشی شما بال شعبی بال در این اطاع بهم با دره این با بستان با روستون با با بستان با بستان با بستان با بستان با بستان با بستان با بستا کم بیان از رسید استان با دستان با دستان با بستان با بستا باشت به الجداد بناوی فریش با بستان با ب

مديث نمبر5.

رافع ایک بهودی تفایه نبی انور اقدس صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کو

(106 بهت تكليف وينا تما ـ انتهائي درجه كا حمتاخ قما \_حضورا نور اقدّى صلى الله تعالى طبيه وآله وسلم نے قرمایا کون اسے سنجالے کا حضرت عبداللہ بن علیک رضی اللہ تعالی عند في عرض كيا يارسول الشمعلي الشد تعالى عليه وآله وسلم بيكام يس كرتا مول-الد رافع بزا دولت مند آ دی تھا اس کا مکان بڑا وسیع تھا حضرت عبداللہ بن عتیک رمنی الله تعالی عنداس كے مكر مكے اور جائزہ لے كر واپس تشريف لے آئے اور رات جب اعراج الم الله الترجيول كركواز كے يجھے جهب كر كور ، و مك الد جب رات کولوگ ملے گئے تو آپ اور تشریف لے مجے اندازہ کر کے ابورافع

كے پيٹ رفتر ركك كروبالا اوراس كولل كرويا اس كى جى كى آواز سے كروالے بيدار مو ك اور إدهر أدهر ووال لك مح حصرت عبدالله بن عليك محالي رضي الله تعالى عنه سيرجيول سے جلدي جلدي اثر رہے تھے رات جا عربي تھي اعمازه شكر عے کہ بدآ خری سرحی ہے تع آتے ہوئے وزن برقرار ندر کا سے اور گر کے پٹٹل اوٹ گئ اور ساتھوں سے فرمایا میری پکڑی کے ساتھ اس کو بائد ہدو اور پھر نى الدّى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خدمت بين حاضر بو محت خدمت كرارى كاسارا واقعه عرض كيا اورجب ينذلي كامعالمه عرض كيا توسركار ووعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا اے ڪولو پھر نبي كريم صلى اللہ تعالى عليه وآله وسلم نے جودو كرم والا دسب مبارك محالى كى تونى بوئى يندلى يريجيرا\_ فمسحها فكانما لم اشتكهاقط ينى وست مبارك يحيرا تويول بيساس ينذلي كوجهي بجمه مواعي نبيس قعاب

( يخارى شريف 2 ص 577 مشكلة ، شريف ص 531 )

ال حديث جليل يرمخضرتبره: ناظرین گرای قدر: ای ایمان افروز حدیث جلیل نے مئلہ استعانت و استداد كوكتا صاف صاف يان كرويا باور صحاب كرام رضوان الدعليم اجعين كا عقده مجى واضح كرويا ب كدهم سعدالله بن عليك محالي رضى الله تعالى عنداو في ہوئی ؟ گ ك ساتھ ور بارمصطفى الله تعالى عليه وآله وسلم ميں حاضرى ديت من اور ع مك كي شكايت كرت بين كيلي بات توبيب كد الرصحاني رضى الله تعالى عنا يا يعتيده نه بوتا كه حضور انور اقدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اس مشكل كوهل كريحة بن تو محالى رضى الله تعالى عنه مجى بعي الله عنايت عنور الورصلي الله تعالى عليه وآلدومكم كى باركاه اقدى مي ندكر تر- دومرى بات يدب كداكرآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلكل معاذ الله ب احتيار فقي اورآب سمى كوسى متم كا كونى فائد وليس بينيا فيك في ادراس غلام كي مشكل آسان ليس كريك شياق آپ ملى الله تعالى عليه وآله وسلم فوراً إلى غلام كو ذائث دية يا ويسي بي منع كردية كرمعاذ الله تم في جحد استعانت واستداد كر ك شرك كا ارتكاب كما بالتوب كرد اور آئد كرم مى بعى اينا ندكرة ديكوين توتهين صرف تماز روزه وغيره ك مائل بتائے کے لئے عن آیا ہوں کوئی تہاری ٹوٹی ہوئی پندلی درست کرنے کے لت تحورًا بن آيا مول ليكن يقين جائي رسول الدس سلى الله تعالى عليه وآله والم نے کوئی ایسا جلدائی زبان حق ترجمان سے ارشاد میں فرمایا بلک فلام کوفراتے ہیں نا مك بيلاؤ اور ال ير رحمت وكرم والا جودو فضل والا نور و بركت والا وسب مبارك چيرت بين اى لحد في الفورشقا بهي ل جاتى بدروجى دور بوجاتا بكد اليامطوم بوتا ب كم مى تكليف فى بى تين بوان الله اس كيت بين مشكل كشائى

(108 دعیری کرنا آقاصلی اللدتعائی علیدة آلدوكم في كس طرح اين غلام كى مدوفر الى اور باؤن الله اس كى تكليف كودور كيا\_ مداومدارہوے تیرادوارہ یارسول اللہ (ﷺ) يصة اوندا ال غريال واكراره يارسول الله (علية) مديث تمبر6. الم مخارى عليد الرحمدافي مح بخارى ش ايك مديث ورج فرمات بي كدحفرت براء بن عازب رضى الله تعالى عدمحاني رادى بين كديم ني كريم صلى اللدتعالى عليه وآلدوكم كساته جوده سولكرى تق مقام صديبير يريزادكيا اور فرمایا کرمعیم توی کا نام ہاورہم نے کویں سے پائی تکالاتو کویں سے پائی تتم مو كياحتى كدايك تطرو بحى باقى شدر بالمحرجب في باك صلى الله تعالى عليه وآل وسلم كوخرى في الاحضور الذس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوي يرتشريف لاق كوي كى منذر يرتشريف فرما مو محف عرياني كابرتن طلب فرمايا اور وضوكر كم کلی تویں میں ڈال دی اور فرمایا ایک ساعت کے لئے تفر جاؤ اس کے اور سارے للكرنے يانى بيا اونوں كوروں كو باايا كيا اور والسي تك يانى يين بات رب يانى ختم ند بوا- ( بخارى شريف 2 ص 598 ، مكلوة شريف ص 532) ناظرین گرای گذر مدیث بالکل صاف اور واضح ب کررسول کریم ملی اللد تعالى عليه وآله وسلم في اين بياس غلامول يركس طرح كرم فرما كران كي اس مشكل كوحل كيا بيحضور الور اقدس صلى اللد تعالى عليه وآله وسلم ك خداداد تقرفات وافقيارات بيل كوني آدى جنكل ش مواور وبال برياني ند لم، ياس ك شدت بوالوال سے يو چين كريكتى برى مشكل ب\_ حضور اقدى صلى الله

نعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اینے غلاموں کی دھیری فرمائی اوران کی اس مشكل كوهل فرما ديا قوت خداداد \_\_\_\_ وبی رب ہے جس نے تھے کو ہمدتن کرم بنایا ميس بمك ما تكني كو تيرا آستال بتايا (عافي) لیکن کیا کریں برا ہوانعصب کا۔اتنے روش برابین ہونے کے باوجود الد ع خدى دباني غيرمقلد خبيث كونظر نيس آت اب ندى بخارى يادآتى بادر

ندى اس ك ولائل وبراين - ون رات تفارى، تفارى كى رث لگانے والے بخارى كى ان روايات كو كيول نبيس مائية اگر مائية بهوتے تو چرعقيده ان روايات

كے خلاف ندر كھتے \_ رسول اقدى انورصلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے استعانت و ستدادكو براز شرك ند كيت ليكن تجدى دهرم يس تو رسول الشصلي اللد تعالى عليه

وآلد وسلم سے مدد ما تکنا سب سے بوا شرک ب تو معلوم موجمیا کرنجدی و إلى مارى شريف كى ان تمام روايات كم يحرين أكران روايات كم يحرفين بي تو

مرائيل برعقيده محى ركمنا موكا كدرسول السملي اللدتعالي عليدوا لدويلي س استعات جائز باور بيعقيده صحابه كرام رضوان الله عليم اجمعين كاعقيده ب-آج لے ان کی بناہ آج مدد ما تک ان سے

پر نہ مانیں مے تیامت کو اگر مان حمیا ہو بہم میں گیا جو ان سے متعنی موا ب خلیل الله کو حاجت رسول الله کی (عظیم)

مديث تمبر 7. 



(الاستعداد)

کس طروع حضوره یا اصلا تا والمسام سے بیش یا بیا به و تر دیسه با با بر و که تکلیف با کا دردارت را بسی الله نشاق علیده آل واقع عمی ترک کر تد دیسه اود حضود عارضی از دارد کا روی دری کر تد رسید می باید که بیشتری تجرب با با است که بیشتری با با است که می با است که می با با است که بیشتری تجرب تا با است که می دری ترک می با با است می دری می بیشتری ترک می دری قرار است

اين غلامول كى الداد والعرت فرمات بين اور صحاب كرام رضوان الله عليم اجمعين

هدیت فیم 8.

حورت ام برناری مل الرحد بعدیت مج بناری ش دورع فراستد

حورت ام برناری مل الدفتان صدیان فراستد بین کد دوریت کم مارت بین کد دوریت کا مارت بین کد دوریت کا مارت بین کد دوریت کا مارت بین که اوریت کا مارت اوریت کا مارت کا م

ر کے دیا تو یائی نے جوش مارٹا شروع کرویا اور اعشیان میارکد کے ورمیان سے بول يانى كلا يب وشم بد فك إلى معرت جاء رض الله تعالى عد فرمات إلى بمس نے پائی با وضو کیے یہ بیان من کر کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے يوجها كدآب كن فق قرايا أكريم لا كل كل موت قو يان فتم ند مونا كرته بم پدره سو - ( بخارى شريف 2 س 598 مكلؤة شريف س 532) نی اقدس ملی الله تعالی طبه وآله وسلم کی کیسی رحت بے کیسا کرم ہے کہا وست مبارک کی ایشتان مبارک سے رحت کے پانی کے چشمے جاری موجاتے ہیں:ا غلام ياني في بحى ليت إن جمع بحى كر ليت إن وضوبحى كر ليت بين اور حضرت جابية محالى رضى الله تعالى عندكا عقيده ويكيس كدحفرت جابرمحالي رضى الله تعالى عبد فرماتے میں کداگر ہم لا کھ افراد مجی موتے تو وہ پانی سب کو کفایت کرتا حین تھے بم يدره سور بد ب معالى رضى الله تعالى عنه كاعقيده - كيا بدحنور عليد العلوقة والسلام كى طرف سےاسية قلاموں كى مدونيس بے كيا برحديث الى بات يردون دليل تين ب كدهنيب زووحفرات بارگاه رسالت مآ ب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مين استغاثه كرتے بين اورآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قوت خداواد سے ۔ان کی مدوفرماتے ہیں۔

هدیده نمبر 9. امام بخادی طب ارمیدیکی بخادی بشی صدید دردن قرارک چی ر. بر رجودت فرد امال دیدگی این در این که برکامی امار افدان این برا در در در ک ک بر بد سے شدند قدامل دیدگی این دران بجر که کامی امار اخذان الحدید درا که را میران الحد



گئی لوگ بھو کے ہیں جانور پیاسے ہیں قط سالی میں جو حالت ہوتی ہے وہ کی عقل مند سے بوشیدہ نیس صفورسید الکوئین سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصور شكايت كى حاتى بإتو آب سلى الله تعالى عليه وآله وسلم بركز بينيس فرمات كه مجمد ے عرض کر کے تم نے شرک کیا ہے بھلا اس مشکل وقت ہیں، میں تمہاری کہا مرو

كرسكا مول مجھ توكى تتم كاكوئى اختيارى نيس ب\_خبردار مجھ سے فرياد ندكيا كرو- ابيا كي مجمى آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مين فرمايا بلكه جب اي سى غلام نے كوئى عرض كى دربار رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے الكى جمولى مجروى كل قط سالى كاشكاركونى ايك فروند تما يورا علاقد اس كى لييث میں تھا گویا کہ آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعانے ہراس فروکی مشکل کشاقی

كردى جوكونى قط سالى كى لييث ميس تفا\_ مطّعة تو رب مطّعة كوئى شابول مين دكها دو جس کو میری سرکارے کلواند الما ہو ( الله ) واہ کیا جودو کرم ہے شاہ بطی تیرا فبيل سنتا ي نبيل ما تكنه والا تيرا ( علي )

مديث تمبر10.

عن ابي هريرة قال قلت يارسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال ابسط ردآءك قبسطته فغرف بيديه ثم قال ضم فضممته فما نسيت شئيا.

( بخاري شريف جلداول كماب العلم باب حفظ العلم )\_

بخارى شريف مترجم جلداول ص 145 مطبوعه فريد بك سال لا مور-حصرت ابد جریرہ رضی الله تعالی عند فرماتے بیل میں نے رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وللم كى خدمت بيس عرض كيا كديس آب سے بهت سارى باتنى سنتا ہوں لیکن بحول جاتا ہوں آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے (چادر) بچھا دى آپ نے اپنے دونوں باتھوں سان بنائى اوراسے اس جادر ش وال ديا اور فرمایا اے لیے لویس نے لیے فی اس کے بعد میں کوئی بات ندمجولا۔ رسول کا ئنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استداد و استعانت کو شرك بدهت تحصة والم بخارى شريف كى اس حديث جليل كو بحى ويكيس محر ذرا تعصب اور بغض عنادى عينك اتاركر كم صحالي رسول في حافظ كى كى ك شكايت كى حضور انورصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى باركاه بيكس بناه بيس سياقو صحالي رضى الله تعانی عند کا نظریہ ہے عمل مبارک ہے کدائی حاجت کی محیل کے لئے در بار نبوت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ميس عرض گزار بين ليكن خيدي و باني غير مقلد ، و يويند كا عقیدہ اس کے برعکس ہے وہ در بار نبوت ورسالت میں عرض گزاری کو کفر وشرک كية نيس تحكة خرية ان كى افي بدينى ادركيتكى بكرة أن وحديث ب ثابت شدہ عقیدے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ خیر صحالی نے عرض کر دی اب رحمت كا كنات اصل كا كنات جناب محررسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وسلم بهي اس تقل ے مع نیس کرتے محلا بتاؤ کیا میں تہیں مافظ دینے کے لئے آیا مول کھے تو ایک ورہ برابر بھی افتیار میں ہے اور حافظ کے لیے میری بارگاہ میں شکایت کر ك شرك كا ارتكاب كر يك بواور ع سرب ع كليد يراهو اور آئده مجى ايما

حرف زبان يرمت لاناد حضور الورصلي الله تعالى عليه وآلدوسلم في ايها كجونين فرمایا بلکدایے غلام کی حصلد افزائی فرماتے ہیں اس کی حاجت کو بورا کرتے ہیں كيا مرشكل كشائي نيس بكيابيرهاجت روائي نيس بي يقينا بمعلوم مواكر قوت حداداد سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اين احت ك فرياد رس إي -

اسية غلامول يركرم فرماتے بين رحت كى بحيك عطا فرماتے بين۔

(صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مديث تبر11.

حضرت امام بخارى عليه الرحمه افي محج بخاري من روايت ورج فرمات يں - حصرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عندروايت كرتے بيں رسول الله صلى الله تعالى طيه وآله وسلم نے فرمایا ایک آ دی جمیشہ لوگوں سے ما تکنا رہتا ہے بہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو اس کے جیرے پر گوشت کا تکزا نہ ہوگا۔ فرمايا قيامت ك دن سورج أوكول ك قريب آجائ كايبال تك كدنعف كان تك ييدر جائ كاس حال ش اوك استغاثوا بادم ثم بموسى ثم بمحمد صلى المله تعالى عليه وآله وبسلم حضرت آدم عليه اللام كياس فرياد لے كر جاكيں مے چر معزت موى عليه السلام كے پاس فرياد لے كر جاكيں م اور پھر رسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وسلم كي خدمت بيس حاضر مول مح اور عبدالله في ال يل النا اضاف كياك جهد اليف في الن الي جعفر بيان كيا كدآب لوكول كے درميان فيصلے كى سفارش كريں محے آب صلى اللہ تعالى عليه وآلد وسلم رواند ہول مے بہال تک کہ بہشت کے وروازے کا حلقہ تھام لیس مے اس دن الله تعالى آب كومقام محود يركر اكر عكا اور وبال موجودسب لوگ ان كي

تعریف کریں گھے۔ ( بخاری شریف جلد اول کتاب الزکوة باب من سائل الناس تکثر ۱) ( بخارى شريف مترجم جلداول ص558 ملبوعه فريد بنك مثال لا مور ) او جناب دنیا تو رنی دنیا انبیاء علیم السلام کی خدمت میں فریاد کرنے کا سلدروزمحشر قیامت کے دن مجی جاری رے گا مصور علیہ العلاق والسلام نے متنى وضاحت كساته ييمسلد بيان كرويا بكداوك عفرت آ دم عليدالسلام كى بارگاہ میں فریاد کریں محے پھرموی علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کریں مے پھر حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وآله وسلم في اينا نام ناى اسم كراى محد (مسلى الله تعالى عليدوآ لدوسلم ) كا ذكر كيا كد يجراوك جمر مصطفر صلى اللد تعالى عليدوآ لدوسلم كى إركاه میں فریاد کریں مے ان فریاد یوں کو لے کر حضور علیہ السلام جنت کے دروازہ پر تشریف لائیں مے ان کی سفارش کر سے ان کی مدوفر ما کیں مے۔ آج لے ان کی بٹاہ آج مدد مانگ ان سے مجرنہ مانیں سے وہ قیامت کو اگر مان حمیا نجديوآج وقت بي توبيكا وروازه كحلاب يج دل سي تائب بوجاؤبد عقیدگی کوچور ووتا کرکل قیامت کے ون حضور علیہ الصلوة والسلام کی شفاعت ے حصر ال سکے ورنہ تمہاری محروی يقينى ہوگى كيونك اس كوشفاعت مصطفاصلى الله تعالى عليه وآله وسلم نصيب نه موكى جوشفاعت كالمنكر موكا-مديث نمبر 12. الم بخاري عليه الرحميج بخاري ش حديث درج قراع ين-حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسندول کے ساتھ مروی ہے کہ

(118) نی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اہل ایمان جمع ہوکر كبيل مح كديم الني يروردگار كى بارگاه ش كى سے شفاعت كرواكي ليل بيد حضرت آدم عليه السلام كي خدمت ش حاضر بوكر عرض كرين مح كرآب تمام انبانوں کے باب یں اللہ تعالی نے آپ کو اسے وست قدرت سے بیدا فرایا آب کے لئے فرشتوں سے محدہ کروایا اور آپ کوتمام چروں کے نام سکھائے البدا آب اين رب كى بارگاه ميں ماري شفاعت فرمائيں تا كر جميں راحت ملے اور اں کی مصیبت سے نجات یا کیں وہ فرما کیں گے کہ تبہارا یہ کام جھے ہیں لکلے گا- مجھے اٹی لغزش یاد ہے جس کے باعث میں شرمسار ہوں تم حصرت اوح علیہ السلام كى خدمت مين حاضر ہو جاؤ كيونكدوه ايسے رسول بين جنہيں زمين والوں كى ہدایت کے لئے معوث فرمایا گیا تھا۔ اس بدان کی خدمت میں حاضر مو حائیں مے وہ فرما کیں مے کہ تہاری برعض جھے سے پوری تہیں ہوگی چرایے اس سوال کو یاد کریں مے جواہے رب ہے کیا اور جس کا آئیس علم نہ تھا اس اس برشر مسار موكر فرماكيل مح كرتم الله ك خليل عليه السلام كي خدمت مين يطيع جاؤبيان كي خدمت میں حاضر ہو جائیں گے دہ فرمائی مے کہ جھے سے مید کام نیس ہوگاتم حضرت موی علید السلام کی خدمت میں جاضر ہوجاؤوہ ایسے خاص بندے ہیں کہ الله تعالى نے انہیں ہم کلامی کا شرف بغشا اور انہیں توریت عطا فرمائی پس سان کی خدمت میں حاضر ہو جا کیں مے وہ قرما کیں نمے کہ بیاکام جھے ہے تیں ہو سے کا اورانہوں نے بغیر کی وجد کے جوالی آ دی کو مارڈالا تھا اسے یاد کر کے اسے رب کی بارگاہ ٹیل حاضر ہونے سے شرمائیں مے پھر فرمائیں سے کہتم حضرت عیلی عليه السلام كي خدمت من يطيح جاؤوه الله ك بنداران كرسول، الله كا ايك كلمدادراس كى جانب كى روح بين، وه بعى فرمائيس مع كرتبهارا كام مجمد ينيس تظر كاتم محر مصطفاصلي الله تعالى عليه وآله وسلم كي خدمت بيس حاضر موجاؤوه ايس فاص بندے بیں اللہ تعالی نے ان کے اگلوں کے اور ان کے پچیلوں کے مناه

معاف قرما دييم بين ليس مس كو كر بارگاه خداد تدى كى طرف چل يزون گا يهال كك كدش ايخ بروردگار س اجازت طلب كرول كا تو جي اجازت وے دی جائے گی جب میں اسے رب کو دیکھوں گا تو تحدے میں چلا جاؤل گا مرحدے میں رموں گا جب تک اللہ تعالی جاہے گا چر جھے سے فرمایا جائے گا كداينا سرأشاؤ اور ما كوتهيين ديا جائے كا اور شفاعت كروتنهاري شفاعت تبول كى

مائے گی پھر میں اپنا سرأ شاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی الی حمد س بیان کروں گا جن کی محص تعلیم فرمائی جائے گی بھر میں شفاعت کروں گا جس کی میرے لئے ایک حد مقرر فرما دی جائے گی تو میں ایک گروہ کو جنت میں داخل کر کے واپس لوٹ آؤل گا پر میں اینے رب کو د کھ کر حب سابق کروں گا عظم ہوگا کہ شفاعت کرو اور میرے لئے آیک حدمقر رفر ما دی جائے گی توشن دوسرے گروہ کو جنت میں وافل كرك واليس اوث آؤل كا مجرتيسرى دفعه اى طرح واليس آؤل كا مجر يختى مرتبه ای طرح واپس لوثوں گا اس کے بعد میں کہوں گا کہ اب جہتم میں صرف وہی لوگ باتی رہ مجے ہیں جنہیں قرآن کریم نے روک رکھا ہے اور جن بر جیشہ جہنم میں رہتا

واجب ہے امام بخاری علید الرحمد فرماتے میں كدفر آن جيد ك روكتے سے مراد الله تعالى كابدار شاد بكدوه جنم من بميشدرين ك-بخاري شريف جلد دوم كماب الغير \_ سورة البقرة باب قوله وعلم آدم الاست آء كلها \_ بخارى شريف مترجم جلدسوم ص 707-708 مطبوعة فريد بك

شال لا ہور۔ ناظرین کرام اس مبارک حدیث برتبره کی ضرورت نبیس کیونکد بد

ر الاستسلامی مدید شکی اینچه خدالی نگی صاف اور داخ ہے۔ احتداد دارستیان کا انبیا پر مجمع السال سے موال اور مجرمید الرئل خاتم آئیلین می الله قبال طبعہ آزار برنم کا بات بالی ایمان کی شکل کو نیکا فی آراز اور مجمعی المجمعی المجمعی بدی واقع بات ہے۔ نجد کا جمید کو آخر ہدائل و دیکار اور الاقوال المجمعی المجمعی المجمعی المجمعی المجمعی المجمعی المجمعی المح

مام کرنا چاہی۔ وہ جہنم میں ممیا جو آن سے مستنی ہوا ہے ظیل اللہ کو حاجت رول اللہ کی

جن کے ماتھے شفاعت کا سمبرا رہا اس جیس سعادت پہ الکول سلام (ﷺ) سی کریتے ہذا کہ ہن

ناظرین کرائ کرد کافی فریف بیان اوا مانے والے کے لئے تو آیک فرمان رسول ملی اللہ تعالیٰ طبیہ والد و کم کافی ہے اور ٹیمن محرک کے خواتو کا کہ اور ایک اس کا میں اس کا اس اور اس کی احداث کی بعداب کی ا احادث میں مسلم طریف سے بیان کی جاتی ہیں چھنے اور این آئے کی کو فیٹرا کیجئے۔

حديث نمبر13.

حرحت آنام مسلم ملید ارتصرا فی نظم ملی مدیدی دری قربات بیان ... تادی ن وید سے دوایت ہے کہرش نے عمودی ویلار سے پوچا کیا تم نے منا ہے بادری مجداللہ رحق اللہ قاتا کی موکو مدیث بیان کرتے ہوئے ۔ رسول اللہ محلی اللہ قاتا کی مار رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ بیکو لوگوں کو بختم سے فاعلے تھا۔ شاع مت کی ویدے اجہول نے کہا ہاں منا ہے۔

(ملم شریف کتاب الایمان جلداول)

(مسلم شريف مترجم جلد اول ص 327 ترجمه وحيد الزمال غير مقلد، مطبوعه نعماني كت خاندلا مور)

اس صدیث سے بھی واضح ہوگیا کداللہ تعالی کے محبوبوں کی شفاعت کام آئ كخصوصاً الله تعالى كحبوب اعظم جناب محر رسول الله سلى الله تعالى عليه وآلدوسلم کی شفاعت سے ہاری دیکھیری ہوگی۔

مديث نمبر14. حضرت امام مسلم رحمته الله تعالى عليه في الخي صحيح مسلم شريف بيس حديث

ورج فرائی۔ جناب عطاء بن انی ریاح سے دوایت ہے جھے سے ابن عباس رضی الله تعالى عند نے كها كيا ش تھ كواكك جنتى عورت دكھلاؤل شي نے كها وكھلاؤ انبوں نے کہا بیکا لی عوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے ياس آئى اور

بول مجمع مركى كا عارضد باس حالت مين ميرابدن كل جاتا بيتو الله تعالى س دما كيج مرك لئے .آب نے فرمايا اگرانو مبركرتى ساتو تيرے لئے جنت سے اور جولو كي توش دعا كرتا مول عدا تحد كوتكدرست كرد ع كا- وه بولى ش مبر كرتى موں پر يولى ميرا بدن كل جاتا ہے تو خدا تعالى سے دعا يجيم ميرا بدن نه كلية بن في دعاكى الم مورت كي الله وينانيداس كابدن أس حالت ش

(مسلم شريف مترجم 6ص216 ترجمه وحيد الزمان غير مقلد وبالي

مطبوعه نعمانی کتب خاندلا ہور)۔ ناظرین گرای ! و یکھا آپ نے کرایک بھارعورت مرگی کے عارضہ والی بارگاہ رسالت مآ ب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور اسے شفا

مركز ندكانا تفامعلوم مواكد يارى اورمعيبت ش صبركر في كابدله بهشت ب

مجی ال جاتی ہے اور ساتھ جنت کی سند بھی اس سے بڑھ کر اور کیا دھیری ہوسکی ب كدفلام تو آتا ب شفا لين كے لئے ساتھ جنت بھى ال جاتى ب يہ رصب مصطفاصلی الله تعالی علیه وآله وسلم بدب نبی كريم صلی الله تعالی عليه وآله وسلم كامشكل كشائي فرمانا باؤن الجي\_ تعجب کی جا ہے کہ فرووں اعلیٰ

> بنائے خدا اور بائے محمد (علی) حديث تمبر 15.

ملا تفا۔ وہ جہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جیہ ممارک تھا اب اس جیہ كي خيروبركات ملاحظه فرماكي كم محابه كرام رضوان الله عليهم اجتعين بوقت بهاري حصول شفاء کے لئے اس جیرکا خسالہ بینی جیرکو یانی میں بیٹکو کروہ دعون بیاروں کو طايا جاتا توانيين شفا نصيب موجاتي-حفرت اساء نے کہا ہے جبحفرت عاکثدرض اللد تعالى عنها كے پاس تا ان کی وفات تک جب وہ مرحکیں تو یہ جبہ میں نے لے لیا اور رسول الله صلی اللہ

عفرت اسما وبنت الى بكرصد إن رضى الله تعالى عنها ك ياس ايك جبه مرادك تفاجوكماتين حطرت ام المونين سيده عائشهمد يقدوضى اللد تعالى عنهاس

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہڑا کرتے تھے اب ہم اس کو دھوکر اس کا یانی بیاروں کو یلاتے ہیں شفاکے لئے۔ مسلم شريف مترجم 5ص 301 (ترجمه وحيد الزمان غير مقلد وبالي، مطبوعه نعمانی کتب خانه)

ناظرين كرامى! وكيمية كرصحابه كرام عليهم الرضوان اس جبه مباركه ك ساته بحى استعانت وتوسل كرتے تنے جوحضور انور قدس صلى اللہ تعالی عليه وآله

وسلم بہنا كرتے تھے چدجا تيك معاذ الله حضور عايد الصلوة والسلام كے ساتھ ياعمل استعات وتوسل ناجائز مو صحابه كرام رضوان الله عليم اجعين دين كروش

منارتے وہ تجم ہدایت ایں ان سے بہتر قرآن وحدیث کوکون مجھ سکتا ہے۔ جنہوں نے براہ راست سید نبوت سے فیضان حاصل کیا۔ اگر سے بات شرک و کفر ہوتی

جيها كد بدنجدي وبالي ويوبندي فبيث كيتم بين تو محابه كرام رضوان الشطيم اجھین یہ کام کیوں کرتے برگز ان سے اس کام کا صدور نہ ہوتا۔ کیونک قرآن و مديث كي تعليمات كي رويني مي يعمل ابت باس لن صحابه كرام رضوان الله علیم کا بیر عقیدہ تھا کہ اس جبرشریف کے ساتھ بھی توسل واستعانت کرتے تھے

جس كومحوب خداصلى الله تعالى عليه وآلدوسلم يبناكرت تعاى لي صحاب كرام رضوان الله عليم الجعين كي اقتدايل جم المسنت وجماعت كالجمي بجي عقيده ب-المست کا ہے اعلا ادر اصحاب حضور مجم بین ناؤ ہے عترت رسول اللہ کا عظام مديث نمبر16.

فراتے میں معرت ربید بن کعب رضی الله تعالی عند بال کرتے میں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ الیک دات گراری لیس میں آب ك وضو ك لئ يانى اور ويكر ضروريات كو كر صاضر بهوا ،آب صلى الله

تمالى عليه وآله والم فرمايا فسقال لى مسل كدماتك ، سوال كر فقلت اسنىلك مرا فقتك في الجنة قال اوغير ذلك قلت هو ذاك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود \_ش فرض كياش آپ = جنت

میں آپ کی رفاقت ما تک ہوں آپ نے فرمایا اس کے سوااور کچھ میں نے عرض کیا ميرا مدعا يي ب - آب نے فرمايا اچھاتم كثرت بجود سے ميرى مدد كرد- (ليني

كثرت سے نمازيں يوهوتا كرتم جنت ش ميرى رقاقت كے الى موسكو)\_ منج مسلم شريف 1 ص 193 ، مقلوة شريف ص 84

اب اس حدیث جلیل کی تشریح جلیل القدر ائد دین سے ملاحظ فرما کی كدانهول في ايمان افروز اور باطل سوز تفريح كى ب جس كا أيك أيك وف جان وہانی کے لئے قیامت ہے کمنیں ہے۔ برصغیریاک وہند کے سب سے

يهل شارح حديث نبوي محقق على الاطلاق شيخ أمحد ثين امام ببلسدت حضرت شيخ شاه عبدالحق محدث والوى عليه الرحمداهدية اللمعات1 ص396 يرقرمات بير.. از اطلاق سوال که فرمودسل نجواه وتخصیص نکر بمطلو بے خاص معلوم میشود

كدكار بهد بدست بهت وكرامت اوست صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برخوابد بركما خوابد باؤن يروردكارخود بدبد

بين حضور عليه الصلوة والسلام في مطلقاً فرمايا مأكو اوركسي مطلوب خاص ك ساته مقدد دكيا-اس عمادم بواكمتام جزي آب ك باته ش إن في ط میں جو طامیں اللہ عزوجل کے اذان سے عطا فرماتے ہیں۔ ای کی مثل تقریباً نواب صدیق حن مجویال غیر مقلد وہائی نے سک الخام شرح باوم الرام

1 ص 521 برنقل كما ہے بحواليہ مقام رسول ص 311 ۔ اس حدیث کی تشریح محدث مکه مفتی مکه حضرت ملاعلی قاری علیه الرحمه

این جرے ناقل ہیں۔ ويوخذ من اطلاقه عليه السلام الامربالسوال ان الله مكنه من

اعطاء كل مااراد من خزائن الحق.

ور نے مشروط السلوج و السال کو فق کیا احتاق کی شرق آپ ہے جاتما مول محالی نے موفر کر کے واقع کر دیا کہ روبال الشعلی الشد قابل عبد 11 دیا کم اگرا خرکی بیل معلی کا عقیدہ ہے جوکہ والی کے خلاف ہے وہ ایا کہ جب عمل افرق الساب بیخ کا موالی الشعلی الشد قدائی علیہ 13 در کم ہے آگا خوص اکبر ہے۔ افرق الاساب مین عادی جو جن اساف کے اعتبار عملی میں بھی میں میں معلی بھی الشد قدالی حدید کر مربول کریم میں طاح قدالی میں استفادہ کی اجتماع ہے اور انسان کے انسان میں میں میں اساب موال کرے والی نے میں کہ فی اس بھی میں کا میں اس میں کا میں کا میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا بعد یہ می کرروال امراک کے اور انسان کی جدید میں میں استفادہ کی کر اس کا دیا گئے تھا۔

فرنے وار کے مہارے کہ ایس نے بادر کے جادر کے جارے کھائے اسے کہ تاہم کا تھائے کہ تھائ

حضرت ابر برور ہی الد تعالی حدوثر یا ہے ہیں کر بری مال مشرکتی میں است اسلام کی دوست رہا محرور در مائی گئی ایک دون جکد عمل ہے اپنی دالدہ کو مسام کی طرف بنایا تو اس نے جرے ہی ملی اللہ تعالی طبور دائر دیکم کی خان میں ما اولیا بات کیسی جس کو عمل میں گئیں مکمل تھا تھی وہاں سے چاانا اور ٹیم کر کیم مسلی اللہ تعالیٰ بات کار دیکم کی خدمت میں دونا جا واسا فرودا دراس کر کیا کھی اللہ تعالیٰ کیسے والہ دیکم نے فرایا اسے ابور پر کا بادا علی نے ساما ہا جراس کر رکام کی ادار بروکر کی کا



وسلم کی بٹی جو بندھی ہوئی ہے تی تو ہیہ کہ جس نے بھی پایا در رسول صلی اللہ أ تعالى عليدوآ لدوكم سے بى يايدورسول صلى الله تعالى عليدوآ لدوكم حقيقت على ورخدا ہے جس بدبخت نے در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیرا ال نے بلافک وشرفدا کے درے منہ پھیرا ہے۔ سجی کی بات تی تیرے بنانے سے ملا فدا کا بند بھی تیے آستانے سے اے رضا احم ماک کا فیض ہے ورنہ تم کیا مجھتے خدا کون ہے بخدا خدا کا کی در سے تیں اور کوئی مصر مقر جو یہاں سے موہ میں آ کے موجو يبال نبيس تو ومان نبيس \_ ( مسلى الله تعاتى عليه وآله وسلم ) حديث نمبر18. حديث المامسلم عليه الرحمد في افي صحح مسلم بين حديث ورج فرمالي ب\_ حضرت صبيب رضى الله تعالى عند سے روايت ب رسول الله على الله تعالى عليه وآلدوسلم في فرماياتم سي آ كي ايك بادشاه تفا اوراس كا ايك جادوكر تفاجب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولاش بڑھا ہو گیا ہوں میرے یاس کوئی اڑکا مجیج میں اس کو جادو سکھلاؤں بادشاہ نے اس کے بیاس ایک لڑکا بھیجا وہ اس کو عادوسکھلاتا تھا۔ اس لڑے کی آ مدورفت کی راہ میں ایک راہب تھا (اعرافی دردیش) یادری تاری الدنیا\_ ، الرکااس کے پاس بیشتا اوراس کا کلام ستنا۔ال و بعلامعلوم ہوتا جب جادوگر کے باس جاتا تو راہب کی طرف ہوکر لکا اور ال ك ياس بيعقا كر جب جادوكرك ياس جاتا تو جادوكراس كو مارتا- آخرارك

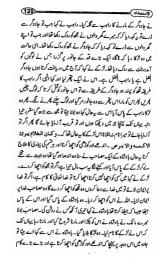

كرة بـ و و بولا من توكى كواچها نين كرتا خدا اچها كرتا بـ بادشاه نے اس كو يكرا اور مارتا رياييال تك كرال في راب كا نام بتلايا وه رابب بكرا بوا آيا اس سے کہا گیا اپنے دین سے چرجا۔ اس نے ندانا۔ بادشاذ نے آیک آراہ متكوا اور رابب کی چندیا بر رکھا اور اس کو چر ڈالا بہاں تک کہ دو گلاے ہو کر گرا براوہ معاحب بلاما حمياس سے كما تو است وين سے پھر جا۔ اس نے بھى نہ مانا إس كى چندیا پر بھی آرہ رکھا اور چیر ڈالا بیال تک کروو کرے ہوکر گرا۔ پھر وہ لڑکا بابا ميا-اس سے كما اسے دين سے بلث جا-اس نے بھى ند مانا بادشاہ نے اس كو اسے چندمصاحبوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو قلائے پہاڑ پر لے جا کر چوٹی ہے چر حاف۔ جب تم چوٹی پر چنچو تو اس کو تھیل دو۔ وہ اس کو لے محصے اور بھاڑ پر ير حايا ـ الرك ن دعاكى اللي توجى طرح سے جاہے تھے ان كثر سے بيان بمار بلا اور وہ لوگ كريوے وہ كركا بادشاہ كے ياس جلا آيا۔ بادشاہ نے يو جما تیرے ساتھی کدھر مجے۔اس نے کہا خدائے جھد کوان کے شرے بیایا چر بادشاہ نے اس کو چنداہے معاجوں کے حالے کیا اور کہا اور اس کو لے جا کا ایک ناؤیر . بر حاد اور دریا کے اعد لے جاؤ۔ اگر اسے وین سے پھر جائے تو خیر ورنداس کو وریاش دھیل دو۔ وہ لوگ اس کو لے محے لاے نے کہا الی تو جھے کوجس طرح چاہےان کے شرے بچاوے وہ ناؤ او ترحی ہوگی اور اڑے کے ساتھ سب ڈوب مے اور لڑکا زندہ فی کر اوشاہ کے ماس آیا۔ باوشاہ نے اس سے بو تھا تیرے سائتی کہاں گئے۔ وہ بولا اللہ تعالی نے ان سے جھے کو بحلیا۔ پھراؤ کے نے مادشاہ ے کہا تو جھکونہ مار سکے گا بیال تک کہ ش جو بتلاؤں وہ کر لے۔ باوشاہ نے کہا وہ کیا اس نے کہا تو سب لوگوں کو ایک میدان ش جح کر اور ایک کلزی پر جھے کو مولی دے چرمیرے ترکش سے ایک تیر لے اور کمان کے اندر رکھ پھر کہ خدا کے



محبوب مقرب بندول كو برا تصرف عطاكيا ب اور الله كمحبوب بندے عطاء الی سے دھیری کرتے ہیں ورند حقیقت ش تو مدوگار اللہ تعافی می ب\_اللہ والول كي كمالات كا الكاركرنا حقيقت ش الله تعالى كى عطاكا الكارب نجدیہ جواللہ والوں کے تصرفات کا الکار کرتے ہیں فی الحقیقت اس تصرف کے عطا كرنے والے كى عطاكا الكاركرتے ہيں۔

خدا محفوظ رکے ہر بلا ہے

خصوصاً نجدی دہال کی دیا ہے

مديث تمبر 19.

حفرت امام مسلم عليه الرحمد افي سجح مسلم بين حديث ورج فرمات جي حفرت براء رضی الله تعالی عدے ایک طویل صدیث مردی ہے صدیث جرت اس مين بدالفاظ جين كرجي ملى الله تعالى عليه وآله وسلم جب مدينة المعوره مين واعل ہوئے تو:

فصعد الرجال والنسآء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدام في الطرق ينادونَ يا محمد يارسول الله يا محمد يارسول الله رصلي الله تعالىٰ عليه وآله وسلم)

ترجمه: مجرمرد ي عادر ورش كرول ير (آب كود يكف ك لئ) اورائك اور غلام راسته مين جدا جدا مو كے يكارتے جاتے تھے يا محد يارسول الله يا محد يارسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)\_

مسلم شریف مترجم 6ص 514 ترجمه وحید الزمان وبانی غیر مقلد، مطبوعه

نعمانی کتب خاندلا مورسلم شریف عربی ص 2 سماب الذحد کی آخری جدیث.

ال صديث كي تشريح عي وحيد الزمان وبالي غير مقلد لكمتا يم كديد يكارنا ان كا فوقى سے تعالى كائل اس دور كے وبالى ديوبندى خدى بھى كى خوتى سے باعم يارسول الله يكارت اورائي خوشي كا ثبوت وية ليكن نجدى تواس نعره يارسول الله ے جل بھن كر الل املام كوكافر ومشرك عجمتا ب بياس كے بد باطن كورباطن ہونے کی دلیل ہے کہ وہائی خیری کوسرکاروو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بی چ ہے۔ صحابہ کرام رضوان الشعلیم انجھین خوشی سے یا محمد بارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكارك في آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سى ايك فروكومي اس يكارف سے منع شدكيا شدى كفر وشرك كافتوى لگايا، شدى آئده ايها كرنے منع كيا۔ واضح بوهميا كد نفظ يا سے حضور الورصلي اللہ تعالى عليه وآله وسلم كو يكارنا يا محمد يارسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) عدا كرنا طالب مدورونا عند الشرع برگز منع قبين البنة نجدي و باني كے نز ديك ضرور من ب امام الل سنت اعلى حضرت سيدي الشاه احدرضا خال بريلوي عليه الرحمداي لئے فرماتے ہیں۔ . طحدول کی کیا مروت کیجئے دهمن احمد يه شدت کيخ بإرسول الله كى كثرت مجيحة غیظ میں جل جا کیں بے دینوں کے دل ال برے ذہب برلعنت سیجے شرك تغبر إجس مي تعقيم حبيب مديث نمبر20. حضرت الم مسلم عليه الرحمدافي صحمسلم عن حديث ورج فرمات إلى-حضرت الس بن مالک رضی الله تعالی عند سے ایک لمی حدیث معراج منقول سے جس كي آخرين يد ب كرحضور عليه العلوة والسلام في قرمايا- جب يس وبال

سے اترا اور معزت موی علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے بوجھا تہارے روددگار نے کیا فرض کیا امت پرتمبادی۔ ش نے کہا بچاس نمازیں فرض کیں۔

انہوں نے کہا محرلوث جاؤا سے پروردگار کے باس اور تخفیف جا ہو کیونکہ تماری

امت كواتى طاقت ندموكى اورش في في امرائل كوا زمايا ب اورأن كاامتحان لا ب- میں لوٹ گیا اینے پروردگار کے پاس اور عرض کیا اے پروردگار تخفیف کر میری امت پر الله تعالى نے یافی نمازی گھا دیں۔ میں اوٹ كر معزت موى عليہ

السلام ك ياس آيا اوركها كديائج ثمازي الشاقائي في محص معاف كردين بين انبول نے کہا تہاری امت کو اتن طاقت مدہوگی تم محرجاؤ اسے رب کے پاس

اور تخفیف کراؤ۔ آپ نے فرمایا میں اس طرح برابرائے بروردگار اور معزت موی عليد السلام ك ورميان آتا جاتا ربايهال تك كداند جل جلالد في فرمايا ال تحد (صلى الله تعالى عليه وآله وملم) وه ياج فمازي برون اور بررات بي اور برثماز میں دس فراز کا قواب ہے تو وی پھاس فرازیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں اترا اور حضرت موی علید السلام کے یاس آیا۔ انبول نے کہا پھر جاؤ اسے پروردگار ك ياس اور تخفف جا مورسول الله معلى الله تعالى عليدة لدوسلم في فرمايا من اي روردگارے یاں پر پر کر گیا یمال تک کہ بی ٹر ما گیا اُس ۔۔ مسلم شريف مترجم 1 ص 274-275 ترجمه دحيد الزمان غير مقلد و بابي مطبوعة نعماني كتب خاضالا مور مسلم شريف عربي ج1 كتاب الايمان-

ناظرين بأممكين الشاتعالى وحدة لاشريك في بياس تمازي فرض كيس اور پر تخفیف موتی ری حی کر باغی نمازی باتی رو میس بد یافی نمازی کے ہوئیں مدیث میں مقصل موبود ہے کہ حصرت موی علیدالسلام حضورسید دو عالم سلی الله تعالى عليه وآله والم كى ضعب اقدى على بار بارعوض كرت رب كداي رب سے تخفیف کا سوال کرو۔ حصرت سید العالمین جناب محد رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله والم بحى افي احت بركمال شفقت قرمات بوسك كى بارالله تعالى على جلاله كى بارگاومقدى يى حاضر موت اور امت كے لئے نمازوں كمتعلق تخفف كا سوال كيا تو الله تعالى في يافي فمازين فرض كردين اور باقى معاف فرما دير \_ اب ويكموكر حضرت موى عليه السلام كا وصال موجكا تفا تقريراً الرَّحالي برار مال گزر مجلے تھے پھر بھی معزت موی علیہ السلام نے است محبوب خداصلی اللہ تعالى عليه وآله وسلم كى مد فرمائى اب جولوك وصال مافتة الله تعالى كم مقرب بندوں کی مدد کے محرین انیں جانے کہ وہ نمازیں بچاس اوا کیا کریں باغی تو حفرت موی علید السلام کی دو سے موسی میں اگر یا فح برصت موتو چر بھی مان ماؤ کہ اللہ تعالى كے بارے مقرب بندے وصال كے بعد بھى مدوفر ماتے يوں جو

مديث نمبر 21. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا غزوہ تبوک کے دن لوگول كوبموك كلي الا حضرت عروض اللد تعالى عند في عرض كيا يارسول الله صلى الله تعالى

كرقرآن وآ ماديث عابت عفهوالمقصود.

عليه وآله وسلم آب يحم وين تا كه للكروال ابنا بيا بوا كهاف كاسامان لاكي اور



(الاستمداد

لاو رب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنی ہے كومين میں تعمد رسول اللہ كی (ﷺ) وہ جہم میں عملی جو ان سے مستنقی ہوا سے ظیل اللہ كو حاجت رسول اللہ كی (ﷺ)

میں این ماجد نے اپنی سنن میں تیک نے دلاکل اجوۃ میں طبرانی نے بھم الکیر میں

<del>صدیث نمبر22.</del> حضرت امام حاکم نے متدرک چیں امام اجھ بن طبل نے اپنے مسند

اور کی محدثین نے اس حدیث سے جلیل کوائی اٹی کتب جدیث بیں بیان فرمایا اور الله عن محدثين نے اس كو باب صلوة الحاجد كے باب يم نقل كيا - يعنى ضرورت كے وقت نماز اوا كرنا محدثين في اس حديث كوصلوة الحاجد ك باب من نقل كرك اپنا عقيده مجي واضح كرويا بىك جب بحى كى كوكونى حاجت بوكونى ضرورت بواق ال حديث يرعمل كرتے ہوئے بي فماز حاجت يوهني جائے۔ اب اس حدمث جلیل کو ملاحظہ فرما کیں جس میں استمد او واستعانت کا بیزار وثن بیان ہے۔ عن عشمان بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وصلم فقال ادع الله ان يعافيني فقال ان شئت اخوت لك وهو خيروان شئت دعوت قال فامره ان يتوضاء فيحسن وضؤه ويصلى ركعتين ويدعوا بهذا الدعآء فيقول. اللهم اني اسُالك واتوجه اليك بنبيك محمدنبي الرحمة يا محمداني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في وشفعني فيه. هذا حديث صحيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه.

(متدرك ماكم 1 ص 313، دلاكل المع ويبيق ص ففاء اسقام ص 137 تنخيص المستدرك ذهمي 1 ص 313 اين مايدص 100 ،اين مايد مترجم جلد اول ص 396 مندامام احدين عنبل 4 ص 159 (باالفاظ متقارب) ترجمه: حضرت عمان بن صنيف رضى الله تعالى عند ادايت ب كدايك آدى جوكه نابينا تفاحضور عليه السلؤة والسلام كى عدمت الدس من حاضر بوا اورعرض كى (اے اللہ کے رسول ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) میرے لئے اللہ سے وعا فرمائي كرجي شفا د\_\_ حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا أكراد جاب تو میں اس کو او خرکروون اور یہ تیرے لئے بہتر ہے (لیکن مبر کرنا) اور اگر او واج الواف الراح الله وما كرتا مول محرصنورسلى الله تعالى عليه وآلدوسلم في اے تھم دیا کہ وہ اچھا وضو کزے اور دورکھت ٹماز ادا کرے پھر بیدعا کرے۔اے الله ميس سوال كرتا مول اور تيري بارگاه ميس حاضر مول تيريد تي (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) كے وبيلے سے جوكه نبئ رحت ہيں۔اے محد (معلى الله تعالى عليه وآلدوملم) على آب ك وسيل سے اسين رب كى بارگاه على حاضر مول اس افي حاجت کے بورا ہوئے گئے بآرے میں اے اللہ میرے حق میں آپ کی شفاعت تبول فرما\_ ال مديث أفي بارا ام حاكم فرمات بين بيدهديث بخاري ومسلم كى شرط رصح ب- المام زهمي جو كر حديث اورجرح ونقد كمسلم المام إلى ووجعي

فرماتے ہیں برحدیث مح ب، امام ائن ماجہ جو كرحديث كيليل القدرمسلم امام بيل وہ می قرماتے ہیں کدالوا حال نے کہا کہ مدعث سے براین ماجر 100) حفرت الم عاكم في معددك 1 ص 526 يريكي مديث دوباره بيان كى كيرزا كرافغاظ كرماته ووريين-فدها بهذا الدعاء فقام وقد ابصور کداس نامینا فخض نے بیدوعا پڑھی پس کمڑا ہوا تو وہ دیکھ رہا تھا۔ (لیننی اس کی آ تکھیں روژن ہوگئیں )۔ امام حاکم میں صدیث متدرک 1 ص527 بران زائد الفاظ کے ساتھ مان فرماتے ہیں۔ قبال عشميان فوالله ماتفرقنا ولاطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كانه لم يكن به ضرقط. هذا حديث صحيح على شرط الین جناب عثان (بن طیف) نے فرمایا اللہ کی متم ہم دو کہیں مے تحادر نه بي زياده وقت كزرا تما تو و فنص دعا يزه كرآيا تو اس كي آ تكميس اليي

درست تھیں (لینی روٹن تھیں) کویا کہ بھی اسے تکلیف تھی ای نہیں امام حاکم

فرائع این کدبیرمدیث امام بخاری علید الرحمد کی شرط برسی ب اس حدیث جلیل کو امام بخاری وسلم وتر زی و این ماید و ابوداؤد کے

فسفعل الوجل فبوأ رمندامام احرة ص159 مطبورات والند كرجاكه \_ يعنى اس آ دى في حضور عليه الصلاة والسلام ك ارشاد فرمائ بوك

طریقہ کے مطابق عمل کیا تو وہ بالکل صحت باب ہو حمیا۔ (لین اس کی آ تکھیں

ناظرين كرام إ واضح موكيا كديد صديث محج ب ال كامحت من ايك ذرہ برار بھی شک نہیں ہے۔ آ کو جیسی عظیم نعت کے حصول کے لئے محالی رضی الله تعالی عنه بارگا و رسالت مآب صلی الله تعالی علیه وآله وسلم بیس عرض کرتے ہیں

روش ہوگئیں)۔

الماذ الحديث سيدنا المم احدين مغيل عليه الرحمد في ان الفاظ ذاكد كم ساتهداس طرح بیان فرمایا ہے۔







ماضر ہوا اور بینائی کے لئے دعا کے متعلق عرض کیا آپ نے اس کو میں دعا

سكملائي اوراس كى حاجت برآئي ش في تمهارى حاجت برآرى اورمشكل كشاكى

الاستمداد

ر ہیزی)۔ اس مدیث کی سنداس طرح ہے۔

ر صحيحات من من حرصه و من المصرى المقرئ ثنا اصبغ من الفرج ثنا ابن وهب عن ابى سعيد المكي عن روح بن القاسم عن م ابن بعض الخطي على ابن بعض الخطي المدنى عن بابى المامة بن سهل بن حنيف عن عمه ابن جعض الخطي المدنى عن ابن المامة بن سهل بن حنيف عن عمه

عثعان بن حنیف............ ا*س مند کے د*اویجاں کی <sup>7</sup>یکن

اس مند کے راویوں کی توشق پہلے راوی خود امام طروانی میں جو کہ ہالا تفاق لگتہ ہیں۔

پہلے راوی خود ام طبر الی میں جو کہ بالاتفاق تقد ہیں دوسرے راوی:

طاہر بن میں بن قیری المعر ی العقر کی ہیں۔ تیسرے دادی:

اشنی بن الغزج میں۔ ذکعوہ ایسن حیان فعی المنطقات کر کیاب المنطات لائل دیان 5 محمد 19 مطبوعہ بیروت اپرانان۔ ادامان دورہ نرق ایس الک کی گفتہ سے ادام کی سرکھنی میں الک کی اسرکھنی المنظمی المنظمین المنظمی المنظمین سے کا

ام من حیان نے اس رادی کو قات ش ذکر کیا ہے ( لیتی بیرادی تقد ہے ) چوتھے رادی:

این وهب بی جو کره بداللہ بن هب بین۔ قال ابوط الب عن احمد صحیح الحدیث - ابوطالب نے امام

قبال ابوطبالب عن احمد صحیح الحدیث الوطالب نے امام احمد ندوایت کا ہے کہ بر دادی مج الحدیث ہے۔

الامتملاد

عن ابن معین ثقد این هین نے کہا کر برراوی ثقر ہے۔ قال ابن ابی حاتم عن ابیه صالح الحدیث صدوق۔ تہذیب اجز بے 6س2 م 29

مدین سرید کے اس مات کے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ یہ راوی صالح الدیث بے اور کیا آدی ہے۔

اس سند کے یا نچویں راوی:

ابوسعید کی همیب بن سعید آنهلی ہے۔ وکوہ ابن حبان فی المنقات کر کاب الثقات لابن حبان 5 ص 217

مطبوعہ بیروت لبنان کیجی این حبان نے اس راوی کونٹات میں ذکر کیا۔

اس سند کے چھٹے رادی: روح بن قام آسمی العنم کی الوفیات المصر کی ہیں۔ قال الدید معروبات الاسمال مادن و 1843

قال ابن معين وابو حاتم وابوزوعة ثقة. كهااين هين اورايوماتم اورايوزرية في كريراوي أنشب-- كما قال عبدالله بن احمد عن ابيه قال احمد في موضع آخر

روح بین القامسم و احوه هشام من نقات البصر پیسن وقال النسائی لیس به کامی - (تخذیب احجذ بید 2 سم 175 میلود پروت کیمان) ای طرح کها حواللہ مین احد نے اسے باپ امام احد من حمل سے

ای طرح لیا عبداللہ بن اجمد اللہ بن سے است باب امام اجمد بن میں سے (مینی بیراوی للنہ ہے)۔ ایک اور میکہ ریام اجمد نے فرمایا کہ بیرراوی اور اس کا جمائی جشام بھرہ

ایک اور اس کا بھالی ہشام بھرہ کے تقدراویوں میں ہے جس اورام شمائی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کچھ حرج نہیں۔ اں کے ساتوس راوی:

ابوجعفر الحطى المدنى، عمير بن يزيد بن عمير الانصارى بين- اس مادى ك معلق \_ قال ابن معين والنسائي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. این معین اور نسائی نے کہا بدراوی تقد ہے اور ابن حبان نے اس کو تقات

یں وافل کیا ہے اور عبد الرحل من محدی نے کہا کہ الوجعفر اور اس کے باب کو سیائی وراثت شی طی ہے۔

ووثقه ابن نمير والعجلي نقله ابن خلفون وقال الطبراني في الاوسط ثقة.

اس روای کوابن نمیر اور عجلی نے تقد کہا ہے اس کوفقل کیا این خلفون نے اورطبرانی نے اوسط میں کہا کہ بیرراوی تقدیہ۔

(تهذيب العهذيب 4س 413 مطبوعه بيروت لينان)

اس کے آتھویں راوی:

ابوالمة بن محل بن حنيف إلى -ان كانام اسعد ب- بيني يأك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك دوريس بيدا موع - دارتطنى سے يوجيعا عميا ابوالمهة

نے بی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پایا ہے تو فرمایا، بال-قال ابن ابسي حاتم سمعت ابي قيل له هو ثقة؟ فقال لا يسال

عن مثله هوا جل من ذاك. ابن الي حاتم نے كما كرسائي في اين باب سے ان سے كما كيا كيا بي

رادی ٹقدے تو انہوں نے فرمایا اس کی مثل تو ہوچہ بی ندبیاس سے بہت بلند

راوی ہے۔

قال ابن سعد كان ثقة كثير الحهيث \_ ابن سعد في كما كريراوي

نقت اوركيرالديث ب- (تهذيب العبذيب 1ص169)

مديث نمبر 24. اس صدیث کی ایک دومری سنداس طرح ہے امام بیکی علم الرحمہ نے

ا بی سند کے ساتھ بیعدیث بیان فرمائی۔ امام بیبی طبیدالرحمہ فرماتے ہیں۔

احسرنا ابو مسعيد عبدالملك بن ابي عثمان الزاهد رحمه

المله، انبانا الامام ابوبكر محمد بن على بن اسماعيل الشاشي القفال قال انبانا ابو عروبة حدثنا العباس بن الفرج حدثنا اسماعيل بن شبيب حدثنا ابي عن روح بن القاسم عن ابي جعفر المديني عن ابي امامة بن سهل بن حبيف ان رجلا كان يخلتف الى عثمان بن عفان رضى الله

تعالى عنه في حاجته، وكان عثمان لا يلتف اليه ولا ينظرفي حاجته. فلقى عشمان بن حنيف فشكى اليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف الت الميضاة فتوضأ ثم اثت المسجد فصل وكعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله تعالىٰ عليه وآله

وسلم نبيسي الرحمة، يما محمد اني اتوجه بك الي ربي فتقضى لي حاجتي، واذكر حاجتك ثم رُح حتى ارفع فانطلق الرجل وصنع ذلك، ثم اتبي باب عشمان بن عفان رضي الله تعالىٰ عنه، فجآء ' البواب فاخذ بيده فأدخله على عثمان، فاجلسه معه على الطنفسة، .

فقال انظر ماكانت لك من حاجة، ثم ان الرجل خرج من عنده فلقي عشمان بن حنيف فقال (له) جزاك الله خيرا ماكان ينظر في حاجتي ولا يلنق الشي حتى كلمته قاتل له عنمان بن حيف ما كلمتة ولكى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجآء ة «درير فشكى البه فعاب بصره فقال له الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اوقصيره فقال يادرس الله لمي لي قائد وقد حقى على قفال الت الميجناة قرحاً وصل وكعين ثم قل اللهم الى اسالك و الرحيد الله بنيه كب بني الرحمة، يا محمد التى الرحيد بك الى ودى فيحل لى عن بمصرى اللهم شفعه في وضفين في فضي قال عندان الوالله ما تشرق وظال بنا المعيث حتى دخل الرجل كان لم يكن به ضور.

وقدرواه احمد بن شبيب عن سعيد عن ابيه ايضاً بطوله

(ترجمه وظلاصد ما بق حديث والله ال ب) (ولاكل المعورة يميني 1 ص 167-168)

مديث تمبر 25.

ال صدي كي تمرئ منطاط هرام كي ما أوتكل على المرقر أما تي ...
اخولنا ابو على العحد بن احد بن ابواهيم بن خاذان، البائا
الم أن جعلو بن دوسعه، حلقا يعلوب بن سفيان، حداثنا احمد
بن خبيب بن سعيد لذكره بطولد.
بن خبيب بن سعيد لذكره بطولد.
ع (رازال المع و تنقى 60 188 مطور مكتبة الأرب)
ع عرار برارائ إلى باز كان عن من ترتزا بان بوقع تمل من سكة الأرب

رادی اللہ بیں اور بر بعد والی دوستدیں اس کی متابعت میں وکر کی ہیں۔ متابعت سے توضیف مدیث مجمی تقویت یا کر قومی ہو جاتی ہے چہ جائیکہ بیرتو خود سب

(الاستعداد)= سندیں نقتہ ہیں۔

مديث نمبر26.

حضرت المام بخاری و مسلم و این ماید و ایداد در که استاذ الحدیث امام اجل الم کیرالایکرین الی شید است مستف می سند تقدیم کے ساتھ وصدی الت

حداشنا ابر صعاویة عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک المناز المال و گنان عائز دعو علي الطعام، قال اصاب الناس قصط في زرت عصر، فجاة رجل الى قبر النامي صلى الله تعلاني علية و آله وسلم فقال بدارسرل الله استسل لاحک فاتهم قد هلکرة اقتى الرجل في السنام فقيل ادات عمر فائزة السلام و تجرب و الكرم و الكرم مستقون و قل لد

السنام فهيل له الت عمر فافرته السلام واخيره النكم مستقيون وقل له. عليك الكجيس عليك الكجيس قاتى عمر (رضى الله تعالىٰ عنه) فاخيره فيكى عمر ثم قال يازب لا آلو الإما عجزت عنه. (معنف الزن إلى ثيريـ12 من20، فثاء القام 145 از اما متح

الدين كل مليدالرمد) ترجم: حضرت عمر فادوق اعظم وهي الشرقائي عند سے دور ظافت على قبل واقع بعدا آپ كا خازن جوكد بيت المال به مقرع ها انجول نے بيد عبدت بيان كى كہ ايك آئى حضروط بيداحضوا والسائل كي قرواور بر عاضر بعدا ادر اس طرح حوش كى اسعانش سك درسل (مسل الشرقائي عليدة آلد واقع ) ايكي احت سك الشد سے



يہلے راوى امام ابن افي شيبه ين جوكه بالا تفاق تقد جب بي امام بخارى ومسلم کے استاذ الحدیث بیں بخاری اورمسلم ش بکٹرت ان سے روایات بیں۔ بخارى يس تقريباً تمين احاديث ان عدمروى بين اورسلم مين جدره سو ے ذائد احادیث ان سے مردی ایں۔ (تہذیب الجذیب 3 ص252) علامه زحى عليه الرحمه فرمات بي كه ابسن ابسى شبيبه المحافظ الكبير المحجة حدث عبنه احمد بن حنبل والبخارى وابو القاسم البغوى والناس ووثقه الجماعة (ميزان الاعتدال 2 ص490) ائن جرعليه الرحدة تهذيب الجذيب عن آب كاترجم مفعل طوري بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کدامام احد نے فرمایا۔ ابو بکر بن ابی شید صدوق بے لینی العادادى إدام على في كماكرآب لقدين، وكان حافظا للحديث -كرآب حدیث کے حافظ ہیں۔ امام ابوحاتم اور ابن خراش نے آپ کو اللہ کہا ہے۔ امام این مین نے کہا:ابوب کو عندنا صدوق۔کہ مارے نزدیک بیراوی الے۔ امام ابن حبان نے آپ کو نقات میں وافل کیا ہے۔ امام ابن قائع نے کہا کہ آپ لْقَدْ ثبت إن - (ملخصاً من البنديب العبديب وص 252 مطبوع ميروت لبنان) اس کے دوسرے راوی جناب ابو معاویہ الضریر ہیں جن کو امام علامہ ذهى عليه الرحمه احد الانعة الإعلام المثقات لكية بين \_وقال ابن فراش يقال حوفى الأعمش منة - وفي غيره فيه اصطراب وكذالك قال عبدالله بن

حولً الأمثم تقد وهي غيرة فيه اصطواب وكذلك قال حيدالله بن احمد مسعت ابن يقول مو في غير الاحمد معتقط ب. ابن ترش كم كركها بالم جيك الإمادية حمل كل دونات عمل للد ب اورجب أمش كم يجاركها على كالإمادية كم كل تحر الكل كارويت العراب عبد كل دونات كم كالرياض كارويت عن المنات كالم والتي كارويت كل المستقطر كالم كارويت كل ب

ابدا الله بعد الله بن احمد في است باب امام احمد س روايت كى ب كدابو معادية غيراتمش شي معظرب ب- وقال الحاكم احتج به الشيخان - عاكم نے کہا کہ بخاری اورمسلم نے اس راوی سے احتماج کیا ہے ( یعنی اس کی حدیث کوجت جانا ہے) ۔ جُلُ نے کہا کہ بدراد کی تقد ہے۔ یعقوب بن شیبہ نے کہا کہ تقدب مجمی مدلیس محی کر لیتا ہے۔ ابن خراش نے کہا کہ سیا ہے اور وہ اعمش کی روايت من ثقة بـ (ملحساً ميزان الاعتدال 4 ص575 مطبوعه مكتبه المرب مانگلها) ناظرین گرای ! آپ نے طاحظه فرمایا كه جناب ابو معاویه ثقه، سيا ، جت بادر بخاری وسلم کا رادی ب، باقی رہا کہ بیمی تدلیس بھی کرتے اس تو اس كے معلق عرض بيا ہے كہ جرح وقعد يل كے المول نے جب اس كى وضاحت كردى ہے كہ جب بداعمش سے روايت كرے تو بدائقہ ہے، تو فدكورہ بالا روايت مجی اس نے اعمش سے عی روایت کی ہے تو پھر بداس روایت ش اللہ موا۔ اعتراض کیما۔ اس کے تیسرے راوی جناب اعمش ہیں۔ بدیمی ثقد ہیں اور بخاری شریف کے دادی میں ملاحظہ ہو بخاری شریف 1 ص409 پر اعمق موجود ہے۔ الومعاوية عن الأعمش \_ بخاري شريف 1 ص 50 - 1 ص 115 ش خرور یں جناب پیشم کیتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں اس سے بوا قرآن کا بڑھنے والا فين ديكما لن عينية في كما كراعش است اسحاب برجاد وجرس سبقت لي محت (۱) ان عر آن کا قاری بوا ہے۔ (۲) ان سے صدیث کا حافظ بھی برا ہے اور ان سے زیادہ فرائض کاعلم رکھے والا ہے، ایک اور خصلت ذکر گی۔ شعبہ کتے این کہ جنی تملی محصے اعمال کی مدیث سے ہوئی ہے اتی کی

اور کی روایت سے تیں ۔ عمرو بن علی نے کہا کہ اعمش کی سجائی کی وجہ سے اس کا نام صحف رکھ دیا گیا۔ این مارنے کہا کرمد ٹین میں اعمش ومنصور جیما کوئی احبت نہیں ہے۔ امام جل نے کہا کہ اعمش، تقد ثبت فی الحدیث ب اور الل كوفد كا اين زمانے كا محدث ب\_ائن معين نے كها أفتر ب نسائى نے كها أفتر ب ثبت ب (ملخصاً من البيزيب البيزيب 2 ص424) الغرض بدراوي بھي ثقة ثبت جت ہے۔ اس روایت کے چوتھے راوی جناب سیل بن الی صالح ہیں ان کا نام ذكوان السمان ابو يزيد مد تي \_ ريجي ثقة بين ملاحظة فرما كين \_ قال ابن عينية كنانعد سهلا ثبتاً في الحديث \_ الن عيني في ا كريم ال دادى كوحديث يش فيت شاركرت تقرقسال المنسسائي ليسس بعه ہاں ۔ نسائی نے کہا کہ اس کی روایت میں کوئی خوف نہیں ۔ این عدی نے کہا کہ بد راوی میرے نزدیک فیت ہے۔اس کی روایت کے ساتھ کوئی خوف نیس۔ ب متبول الاخبار برو ذكره ابن حبان في الثقات اوراين حمان في الركو ثات میں داخل کیا ہے۔ این سعر نے کہا کہ یہ راوی تقد کثیر الحدیث ہے۔ الغرض بيراوي ثقة ثبت اورمغبول الاخبار ہے۔ اس روایت کے بانچویں راوی جناب مالک الدار ہیں۔ ان کا بورا نام ب ما لك بن عياض الدار ميرحضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند كے غلام تھے۔ائن حمان نے آپ کو ثقات میں واقل کیا ہے۔ (كناب الثقات لا بن حبان 3 ص 27 مطبوعه بيروت لبتان) الغرض آپ نے ملاحظہ فرمالیا کدائل حدیث کے تمام راوی ثقد ہیں

بب اس ك تمام راوى ثقة بين اوركى محدثين في اس مديث كوميح فرما بعى ديا ہے تو پھر دیویندی وہانی نجدی اس حدیث سی سے متحرکیوں بن شاید اس لئے کہ برمدیت ان کے باطل عقیدے برضرب کاری ہے۔ ناظرين كرام! ال روايت صح ب واضح بوهميا كدني كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے استمد اد واستعانت وہ بھی حضور عليد الصلوة والسلام كے وصال اقدس کے بعد روضہ انور برحاضر ہو کر کرنا بیعقیدہ جرکز جرگز شرک و کفرنیس بلکسید عقيده صحابه كرام رضوان الشعليم اجمعين كاعقيده ي-الحصد لله وب العالمين-اب جوعقيده صحالي رضي اللد تعالى عند ے ابت بينى ال كاعمل مارک اس کو کفروشرک قرار وسیند والے ظالم خود اپنی ہی جان پرظلم کر سے اپنی آ ثرت تاہ كرنے والے يى غيرمقلدين واليدے لئے يدكهدوينا كديم صحالي رض الله تعالى عند ك عمل كونين مانع كيون كرسحاني كا قول جحت نيس ب-و يكيئة نواب صديق حن خال مجويالي كى كتاب نزل الابرارس... الحن وباني كى كماب عرف الجادى ص 38 يرواضح كلها ب كدا الارمحار جمت شيس ين - آ دارمحاب كرام رضوان الدعيم اجعين كا الكاركيا بيمحاب كرام يربداعمادي الیں ہے؟ آ فار محاب کا انکار کر کے کیا بیلوگ عدالت محاب کو بجرور کرنے کی ناپاک جمارت نہیں کرتے معلوم ہوا کہ شیعہ راضی خبیث کی طرح وہابیہ بھی محاب كرام رضى الله عنم اجمعين ك بادب اور كتاخ يس-مير نور الحن وإلى غیر مقلدنے تو حرف الجادی ص 207 پریہاں تک لکھ دیا ہے معاذ اللہ کہ کی صحابہ منت زنی کرتے تھے۔ و کھنے اس خبیث نے محابد کرام ریکی گندی خبیث تمت رگائی۔ جن کے ایمان ، تقوی طمارت کی سندخدا خود بیان کرے ان برایک تہت رگانا بدو ہائی غیرمقلد بے حیا کا کام تی ہوسکتا ہے۔مولوی وحید الزمان غیر

مقلد وبابی نے تو ہدیة المحدى ص ...... يركى سحاب كو فاسق قرار ديا ہے۔ (نعوذ بالله من هذه الخرافات) من الغرض جولوگ محابد كرام ك آثار سے أثراف كرتے بيں ان كا باقي

وین بر کیے بقین ہوگا کیونکہ سادے کا سارا دین سحابہ کرام رضوان الله علیم اجعین بی ہے ہم تک پہنچا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے ندار ائی لیتے

ب گٹائیں اے منظور برمانا تیرا مديث تمبر 27.

الم جلیل الم حاکم علید الرحدائی سند تقدیمے کے ساتھ حدیث بیان فرماتے ہیں۔

حدثنا ابو الحسن على بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ثنا ابراهيم بن اسحاق الزهري ثنا ابو نعيم ثنا يونس بن ابي اسحاق

انه تملاقول الله عزوجل. واوحينا الى موسى ان اسربعبادي الكم متبعون الآيات فقال ابوبردة بن ابي موسى الا شعرى عن ابيه قال نزل رمسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم باعرابي فاكرمهُ فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعهدنا اثتنا فاتاه الاعرابي فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما جتك فقال ناقة برحلها وبحولينها اهلى فقال وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عجز هذا ان يكون كعجوز بني اسرائيل فقال له اصحابه

ماعمجوز بني اسرائيل يارسول الله فقال ان موسلي حين ارادان يسيو

بيني اسرائيل ضل عنه الطريق فقال لبنيي اسرائيل ماهذا قال فقال له علماء بني اسرائيل ان يوسف غليه السلام حسين حضره الموت اخذ علينا موثقا من الله ان لا نخرج من مصرحتي تنقل عظامة معنا فقال

موسني ايكم يدري اين قبر يوسف فقال علمآء بني اسرائيل مايعلم احدمكان قبرم الاعجوز لبني اصرائيل فارسل اليها موسني فقال دلينا

على قبر يوسف قالت لا والله حتى تعطيني حكمي فقال لها ماحكمك قالت حكمي ان اكون معك في الجنة فكانه كره ذلك قال فقيل له اعطها حكمها فاعطاها حكمها. رقال الحاكم) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بعو جاه\_ (متدرك حاكم 2ص 404-405)

اس روایت کا خلاصه بد ب كدرسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وسلم ایک افرانی کے باس تشریف لے محتے تو اس افرانی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلدوسكم كى خدمت كاشرف حاصل كيا يحررسول الشدسلى اللدتعاني عليه وآلدوسكم في بي استحم فرمايا كه جارب ياس حاضر بونا أو وه اعراني آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك حضور حاضر بوا أو آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ال اعرانی کوفر بایا بناؤ تمهاری کیا حاجت ہے تو اس اعرانی نے عرض کی ایک عدد اوقتی

بح زاد راه\_حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا بيد اعرابي تو (ما تلف يس) تى امرائل کی بوزهی عورت سے بھی عاجز ب-محاب کرام رضوان الله علیم اجمعین ف عرض كى يارسول الشصلي الشرتعالى عليه وآله وسلم نبي اسرائيل كى بوزهي عورت كا كيا داقعه بي تو آ ب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا جب حضرت مؤي عليه

اللام كوئى اسرائل كے لے جانے كاتھم مواتو ايك مقام ير داستهم كيا آب

(الاستعداد) كتهم يرعلاه بن ابرائيل نے عرض كى كداب الله ك نبى جب خطرت يوسق

يهال سے جاكيں تو آپ عليه السلام كا جدميادك بعى ساتھ لے جاكيں تو آن عليه السلام فرمايا بناؤ يوسف عليه السلام كى قركهال يرب تو انهول في عرض كى سوائے بی اسرائل کی ایک بوڑھی عورت کے کوئی فیس جاما۔ تو موی علیدالمانام نے اس عورت كوفر مايا كه بتاؤ حضرت يوسف عليه السلام كى قبر انوركهال بياتوان بودعي عورت نے عرض كى على اس وقت تك تيس بناؤل كى جب تك كرآن مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطانہ کردیں تو حضرت موی علیہ السلام نے اس بات کو ذرا ٹالپند جانا چرآب کو کہا گیا کہ اس عورت کو عطا کر دوتو آب نے ال عورت کوایل رفافت جنت میں عطا کر دی۔ الم حاكم فرماتے إلى كد ليرحديث بخارى وسلم كى شرط كے مطابق مكا ہاور بخاری ومسلم نے اس کا اخراج ند کیا۔ ناظرین گرایی!اس مدیث جلیل کی تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ بدحدیث میج این دلول میں صرح ب\_حضرت موی علید السلام سے اس عورت نے جنت ما كى وہ بھى موى عليد السلام كى رفاقت يس \_ اكر بيسوال شرك موتا او حضرت موی علید السلام اسے منع فرما دیتے کہ تونے مجھے کیے مددگار و مخار مجھ لیا کی کوکن افتیارس ندکوئی کی مدد کرسکتا ہے بھلا میں کیا تیری مدد کروں گا آپ نے برگز ایبانیں فرمایا۔ بلکدای مدیث سے کے الفاظ بہ بین کدآپ نے اے اس کا امرعطا کر دیا۔ سجان الله، أكركوئي مدنيس كرسكناكس كوكوئي اختيار نبيس تو حعرت موكل عليه السلام في جنت جيسي عظيم نعت اس مورت كوكي عطا فرمادي بحرالله تعالى في

عليه السلام ك وصال كا وقت آيا تو انهول في جم س بدوعده ليا تها كد جب م

ی مع نہیں فرمایا کداے مویٰ میں نے تو بداختیار کی کودیا بی نہیں ہے آب نے علا کہ کیے جنت وے دی وہ بھی میری اجازت کے بغیر جب میں نے کسی کوکوئی مارى نبيل ديا تو آپ نے الى بات كيول كى ليكن يقين جامي الله تعالى كى رف سے میں ایسا کوئی تھم تیں آیا۔معلوم ہو حمیا کدانمیا ملیم الصلوة والسلام کے ارے میں اور اللہ تعانی کے دیگر مقرب بندوں کے بارے میں بیر عقیدہ رکھنا کہ وہ انتار اور نا کارے میں کی کی دونیس کر سکتے۔معاذ اللہ بیرسب غیر اسلامی مقیدے میں جو که صراحنا میچ حدیث کے خلاف ہیں۔ پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وآلدوسلم نے جوسما يرام رضوان الدعيم اجمعين سے بدواقعد بيان فربايا كداس اوالی سے تو وہ تی اسرائیل کی برها اچھی سے جس نے مول علیہ السلام سے جت مجى ما تك في اور حفرت موى عليه السلام كى رفاقت مجى - بيحديث واضح كرتى ب كدمنظا ورسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتمى كديم في تحجم اختيار دیا کہ بتا تیری کیا حاجت بیتی اس میں براعموم ب دیل اور دنیاوی اعتبار ے۔ایے عموم کے باوجود تو نے صرف ایک اوٹی اور زادہ راہ طلب کیا۔ لین کم از کم اے جنت تو ضرور ماتلی جائے تھی۔ نعتیں مانٹا جس ست وہ ذیثان میا ساتھ ہی منشی رحت کا تلم دان مما لاورب العرش جس كوجو ملا ان سے ملا بتى بكوتين عى تعت رسول الله كى ( ع الله تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمہ (علیہ) ناظرین گرامی ! جس طرح امام حاکم نے اس حدیث کوچی قرار دیا ہے

ای طرح تلخیص الریز رک 2 ص 405 برفن رجال کے ناقد و باہر امام ذھمی طبیہ الرحمه نے بھی اس حدیث کومجے قرار دیا ہے، لینی ذھی اور حاکم دونوں اس حدیث

کی صحت بیشنق ہیں۔ بھی حدیث ایک ادرسند سے ملاحظہ فرمائیں۔

مديث نمبر28.

الم الويعلى في اسية منديس الى سنوسي كرساته بيرمديث وح فرالى ب حدثسا ابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، حدثنا ابن فضيل، عن يونس بن عمرو، عن ابي بردة، عن ابي موسى قال الي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعرابي فاكرمة فقال له اثنا فاتاه، فقال وصول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وصلم صل حاجتك. الع (بقدر العاجه) (متدابريعلى موسلي 6 ص 211)

خلاصه: اس عمارت كابيب كدايك اعرابي نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآلدوهم كى خدمت الدس من حاضر بوا آب على الله تعالى عليه وآلدوسلم في فرما (سل حاجتك ) افي حاجت ما تك لي باقى حديث تقرياً وى ب جوكداس يملي ذكور بوچكى برحضور عليه الصلوة والسلام في اين حكم عالى شان كوكتنا عام

رکھا ہے اور اینے امر سل کو کسی دنیاوی یا دینی، اخروی، چھوٹی، بڑی چیز کے ساتھ مخص ندكيا بلكدامية تلم عطا كومطلق ركها تاكه برحمكن چيز كوشال رب-اس سند کے بارے میں مندابو یعلیٰ موسلی کاعش کہتا ہے کہ واور دہ الهیشمسی فسی مجمع الزوائد 10ص170 وقال رواه ابو يعلى..... ورجال ابي يعلىٰ رجال الصحيح\_

واورده ابن حجر في المطالب العالية، برقم (3462)

الامتمداد

واخرجه ابن حبان في صحيحه.

(طاشیه مندابدیعلی موسلی 6 ص 211)

یان کیا اس کویشی نے مجمع الزوائد میں اور کہا کہ ابدیعنیٰ کی سند کے روی مجمع جفاری کے رادی میں اور این مجمع علیہ الرحمہ نے اس کومطالب العالمیہ میں

روی بی بخاری سے روی بیل اور این بر طبیع است میں اور است میں ہے۔ ورج فر مایا اور این حبان نے اس کو اپنی مجھ میں میان فرمایا۔ مدینے تم شر 29۔

الم الويعني موسلي نے اپني سند تقد كرماتھ بيرهديث بيان فرمائي-

حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل بن زياد، حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي عمر و الشيباني قال: حدثني ابن الديلمي

قال حنثتي ابي فيروز. انه اتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يمارسول المله، انما من قمد علمت، وجنما من بين ظهر من قد

(مندایی علی موسلی 6 ص 47) اس عبارت کا ظلامه به ب که مطرت ابونیروز دیلی (صحابی) رشی الله د بر صل مدند از ارس از الم ممکن بذره به القرار مثل اعاض تا و

قعالی عند نبی پاکستگی الله تعالی علیه وآلدومکم کی خدمت القدس بین حاضر وحت اور عرض کیا کراسے اللہ کے روسول (مسلم) الله تعالی علیہ وآلدومکم ) ہماما مدوقار کون بے تو آپ مسلی الله تعالی علیہ وآلدومکم نے ارسانه فرمایا الله (عموض) اور اس کا

ہے تو آپ میلی اندرتانی طبیدہ ال ویرا کہ رجا ہے ادراد فرمایا اللہ (عزوش) اوراس کا رسول (معلی اللہ تعالی علیدہ ال ویراس) تو صورت اور غیرود دیگی وقتی اللہ تعالی صد نے بیس کرعرش کیا صبیعا کہ جیس بے کائی ہے۔ کینی اللہ عزود کل اور رسول ملی اللہ تعالی طبیدہ آلہ درائم کا حددگار ہونا حال کے لئے بیگائی ہے۔

الاستمداد

حديث تمبر 30.

مجزنہ مانیں کے قیامت کو اگر مان کیا

حضرت سیدنا محمد بن صالح راوی جس کهمجارب کا وقد دربار رسالت میں

ناظرین گرامی تقدر! مجمالی تو به فرمائے که ہمارے لئے اللہ عزوجل اور

سافر بردا اس دفد عمی حضرت ندایر رخی دانشد قالی عدد کی تقدر بدود دام افزوجهم ملی الشد قابل علید 15 در نیم نے حضرت فذیر برخی الفد قابل عدد کے چیرے پر دسید مراکز کی چیرا او دعولی جیستان مرکز الشاکی الاس کا کسال 450 خود مالید مالید می مسئل المسال می حضرت بخوریر الاف المالی حد پر کیسا کرا فرایا کداران با چیر دورش فراید ایک میاری کار می شاکل الله حدی گل

میدا دل می چکا دے چکانے والے(

مديث نمبر31. منترت سيدنا عتبه بن فرقد ملى رضى الله تعالى عنه كى جار بيويال تغيس وه آپس میں سوکن بن کی بنا پرانچی ہے ایچی خوشیو مٹا کر لگا تھی لیکن جب ان کے فاوند حصرت عنيه رضى الله تعالى عد محر تشريف لات توسب خوشبوكي مات مو ماتي اور حضرت عتبدرض الشاتعالى عندكي خوشيوبى عالب راتى حالانكدآب مجى وشور الكال كرت تع بكد جب حضرت عنبه بابر لكلت أو لوك آبس من بالل كرت كريم في كمي الى خوشونين ويمي جيسى كرحفرت متبرض الله تعالى عند

كرجم ي آتى بايك دن حارول يوال جع موكر استشاركى بي كرآب ے ایک فوشو کمال سے آئی ہے جس سے ہم سب کی فوشو کیں ات ہو جاتی ہیں عالانكهة ب ني بمي خوشيو لكائي نبين تو حضرت عقيه صحالي رضي الله تعالى عند في فرما بجمه يت لكل آ في تقي جوكه بهت تكليف ويتي تقي مين ١٠ بار رسالت صلى الله والمالي طبيدوآ لدوسلم مين حاضر جو حميا اور شكايت كي ميري مكايت سن كرشاد كونشن صلى الله تعالى عليه وأله وسلم في قرما ياكرنا الاركر بينية جائيس بين بيند حميا تو في كريم صلى الله تعالى عديدة لدوملم في افي دونون بتعليون ير يجونك لكاكر مرح

ر پھیروی اس وقت سے میرے جم سے خوشبوم کئی رہتی ہے۔ (مواجب اللذيد 2 ص 311 ، 310 ، مارج النوت 1 ص 24 فصائص الكبري 4 ص 84، سرت عليه 2 ص 403) ناظرين كرامي! آب نے ديكھا كەحضور نى كريم رؤف الرحيم تاحدار انبياء مروركون و مكان رحمته للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين جناب احد مجتني جناب محرمصطفاصلى اللد تغالى عليدوآ لدوسلم في كيسى شاعدار مدوفر مائى اسيد غلام ير

كياكرم فرمايا \_ غلام كى تكليف بعى دوركر دى اوراك جيث كي لئة خشبو بهى عطا کر دی۔ ان کی مبک نے ول کے غنے کلا ویے ہیں جس راہ جل دیے ہیں کوہے بسا دیے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رو کی ساری زین عزر سارا ہو کر ( لکین ایک نجدی بد بخت ہے جس کو کوئی دلیل نظر میں آتی ہر دلیل ہے اس نے آ تکھیں بند کر کے اور شیطان کوخوش کرنے کے لئے اس نے اہل اسلام کوکافر ومشرک بنانا شروع کیا ہوا ہے، جوعقیدہ قرآن وصدیث سے ابت شدہ ب معاذ الله اگر وای عقیده شرك ب تو محرايمان كس چركا نام ب- نجديد المسنت وجماعت كے عقائد ونظريات كوشرك وكفر كينے سے باز رہو - اينا نامد ا عمال ساه کر کے اپنے لئے جہنم کا ایندھن نہ بناؤ نہ خود جہنم کا ایندھن بنا۔ خدا تعالی وحدہ لاشریک کا خوف کرو اورمسلمانوں کو کافر ومشرک کینے سے باز رہو۔اللہ تعالی حهمیں بدایت نصیب فرمائے۔ غیض میں جل جا کیں بے دینوں کے دل بارسول الله كي كثرت يحيي (الله) شرک کھیرے جس میں تعظیم عبیب ال برے ندب یہ لعنت کیج مديث تمبر 32. الم كبير محدث نسائل في سنن عن سند تقد كساته بيصديث ودج فرمائي-

قبيله بوازن كا وفد مركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى بارگاه الدس میں حاضر ہوا ہے اور ائی عورتی اور اولا دواموال کی واپسی کا عریضہ بارگاہ رسالات بس بیش کیا تو رسول کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم في فرما يا جو پچه مرے حصہ میں اور بی عدالمطلب کے حصہ میں سے دو تمبارے لئے سے اور آ کے ارشاد فرمایا۔ فباذا صليتم الظهر فقوموا وقولوا انا نستعين بوسول الله على المومنين والمسلمين في نساتنا وابنائنا ...... يقدر الحاب (نبائي شريف2ص 117 مطبوعه معيدان أيم راين) اس كا خلاصه يد ب كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ف وفد ہوازن کو فرمایا کہ جب تم ظہر کی نماز پڑھ لو کھڑے ہو کر اس طرح کہنا۔ کہ ہم رسول الشصلي اللد تعالى عليه وآله وسلم ك ساته عدد ما تحقية بين مؤسين يريا فرمايا مسلمین برای عورتوں اور اولا دے بارے ش-اس مدیث سیح میں بدات کتی روز روثن کی طرح واضح بے کدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وملم في اين غلامول كوخود بيتعليم دى كدتم يول كهوك ہم رسول الشعلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے عدد ما تھتے ہيں۔اس الل ايمان ال روش ترین حدیث کو دیکھواور نجدی کے فتو کی کو دیکھوٹو تم پر بدیات روز روش کی طرح واضح ہو جائے گی کرنجدی کا فتوئی غلط ہے اور صدیث کے مخالف ہے اگر رسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وسلم سے استعانت شرك وكفر موتى تو اوا مير ، بعائي يقين كرد كدرسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وسلم الى بات مجمى بعى ندارشاد فرمائے۔ جب آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ایک بات ابت ہوگئی تو اس بیل کون شک کرے گا سوائے منکرے وین کے۔

الحاصل مديب كدالله تعالى كمحبوبول مقبولول سے استعانت من جمع الوسيلة ندشرك ب ندكفرنه بدعت وضلالت بلكة قرآن واحاديث س البت اور اس كے جوازيس شك ندكر عالم ش قرآن وصديث كامكر يا جالل-

مديث نمبر 33. امام كيراماً مطراني عليد الرحمدائي ججم الكبيرين ابني سند كرساته مديث

بیان فرماتے ہیں۔ حدثنا معيذبن غبدالرحمن التستوى ثنا يحيى ابن سليمان بين نيضلة السديني ثناعمي محمد بن نضلة عن جعفر بن محمد عن ابيماهن جمده قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بات عندها في ليلتها ثم قام يتوضا للصلاة فسمعته يقول في متوضئه ، لبيك لبيك لبيك ثلاثا، ونصرت و نمصوت ثبلاثا قالت فلما خرج قلت يارسول الله بابي انت سمعتك نقول في متوضئك لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا كأنك تكلم انسانا فهل كبان معك احد قال. هذا راجز بني كعب

يستنصر خنى وينزعم ان قريشا اعانت عليهم بنى بكر ...... بقدر المحاجه. (طبراني كبير 23 ص 434-434،طراني صغير 2 ص 75-75) حديث ذكوره كاخلاصه بيب كه ني كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اين

زود مرمد حفرت ميوند بنت حارث رضى الله تعالى عنها كے پاس ان كى بارى كى رات مخبرے تو آ سیصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وکلم رات کو نماز کے لئے أشجے اور وضو

فرمایا، دوران وضویس نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم فرماتے تھے۔

می حاضر ہوں میں حاضر ہول میں حاضر ہوں اور خیری مدد کی عنی ہے اور خیری مدد ك حي بي تين مرتبه بدارشاد فرمايا ، تو جب آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وضو ے فارغ ہوئے تومیں فے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول کیا آپ کے ماتھ کوئی اور بھی تھا جس سے آپ مشکوفرماتے تھے ایے معلوم ہوتا تھا کویا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی انسان سے تفتی و فرمار سے تھے۔ تو آپ ملی الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايايه ين كعب كاراجز تخاج وجمع سے قريا وكرتا سے-ناظرين كراى كدر إبيدريث شريف محى كنى واضح اوروش باسيخ مدل میں كرآ ب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قوت خداداد سے تصرف فرماتے میں اور اسنے قلاموں کی دعمیری فرماتے ہیں اور ان کے خمول کو دور کرتے ہیں اور ب بحى واضح بوركيا كه صحابة كرام رضوان الله عليهم اجتعين آب صلى الله تعالى عليه وآله وملم کو دور دراز مقام ہے بھی ندا کرتے تھے اور طالب مدد ہوتے تھے۔ جیسا کہ اس مدیث میں روش ہے، اگر بیطلب مدوشرک ہوتی تو بن کعب کا راجز کیوں صنورصلي الله تعالى عليه وآله وسلم كو يكاوتا- أكر آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو الله تعالى في مدوكرف كي طاقت عطانه كي موتى تو آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتنے دور دراز فاصلے ہے اس کی آ واز کو کیوں سنتے اور پھر میر کیوں فرماتے کہ میں حاضر ہوں اور تیری مدد کی گئی ہے۔ واضح بيہ دوا كه آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوالله تعالى نے مدو كرنے كى طاقت عطا فرمائي إدرا بصلى الله تعالى عليه وآله وسلم الني غلامول كى عدد فرماتے ہیں۔ میری بریادیستی کو بسا دو بارسول الله (عظی) میری کشتی کنارے برنگا دو بارسول اللہ ( علیہ )

(المسلندة)

الروايت يراكيدا عتراش اوراس كا جراب:

عران كيري كافئ في متله جاس في الرائي عن بياب اعتراش كا جراب:

مدار يحق في مقط م 10 ما 10 من فرنيا كراس كاستد عن محى من سلمان عن المعلمان المع

کر: ذکرہ ایس حیان فی الفقات قال این عدی روی عن مالک واصل ا العدید احادیث عاصیا مستقید میر شماری ا مینی ایس خوان نے اس اوری گوفات میں ڈرکر کیا ہے اور ایس میری فرائے ہیں کہ رس کی مام اصادیت محتجے ہیں۔ کالی استان میری 9 مرکزی فرائے ہیں ام ایس جیاب کے اس کی شاہد کی بیان کر رکنے ہے اور امام ایس میں نے اس کی اصادیدی مارکر محتجے کا دریے کی دری والے تی تجراس میری

امام ابن جرعسقلانی علیدالرحد فے لسان الميز ان 6 ص 261 ير بدفرمايا

کا تئد ہونے میں کیا فلک ہے۔ اس کا تغییر اجواب ہے : کا ایسان میں میں میں اس کا ایسان میں کی میں اس کا ایسان کی کا میں اس کا ایسان کی کا میں اس کا کا ایسان کی کا م

کدال حدیث علی شن دو جی چزین فدکور بین۔ ایک بدکر حضرت را بر بی کعب نے آپ کو دورے باکارا۔

كرة يصلى الله تعالى عليه وآله وسلم في اس كى آ وازس لى اور تمن تين مرتبه بيفرمايا كديس حاضر بول ،ش حاضر بول، بين حاضر بول ، حيرى پدوکی گئی، تیری پدوکی گئی، تیری پدوکی گئی۔ دور سے سن لینا اس موضوع برکافی احادیث شاہد و ناطق میں جیسا کہ بخارى 1 ص .... يرحديث بيك حضرت بال رضى الله تعالى عند ك قدمول كي آب كي آواز آب ملى الله تعالى عليه وآله وللم في جنت يس اعت فرمائي-جيما كدموابب لدنيه وشرح زرقانى 4 ص 90 ير ب كدآب صلى الله تعانى عليدوآ لدوسلم في فرمايا كديس آسان كى آوازيس من را مول-اورجیا کمی مسلم 2 ص 381 پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچا تک حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أيك آوازسي كرمحابه كرام س يوجها اع ميرب صابتم جانتے موکد بيآ بث كيسى ب-صحابكرام في عرض كيا الله تعالى ادراس كا يارا رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عي بهتر جائع بين - تواس برآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا-هـذا حـجر روبي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في (مسجع مسلم 2 ص 381) النار الآن حتى انهتى الى قعرها ـ يعنى بية واز پقرك ب جوكه آج بسرسال بيليجنم من جيدكا كما قعا اوراب وہ جہنم کے نیچے پہنچاہے۔ الغرض دورے من لیزا قوت خداداے میر کی احادیث سے تابت ب اور دومری بات که دور سے تفرف کرنا بدیجی قرآن مجید اور احادیث ے ثابت ہے، قرآن مجید نے حضرت سلیمن علیہ السلام کا واقعہ بری تفصیل ہے

جبدآب نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت کون لے کرآئے گا ایک جن نے عرض کی کمیں آپ کی ملس برخاست ہونے سے سلے لے کر آتا ہوں آپ نے

فرمایاس سے پہلے جاہے۔ پھرآپ کے اس قلام نے عرض کی جو کہ کماب کا عالم تھا اور بھول مغسرین کرام کے ان کا نام حضرت آصف بن برخیا تھا۔ تو انہوں نے

عرض كديس بك جيكنے سے قبل لے كرآتا ہوں تو جب سليمان عليه السلام في تحت اینے باس و کھا تو فرمایا بد میرے دب کففل سے ہے۔ جناب آصف بن برخیا جو کہ ولی اللہ میں کیا انہوں نے یہ دور سے

تفرف تين كبار جب ابك ولى كى طاقت وتفرف كابدعالم يحاتوني عليدالسلام كى طاقت وتفرف كاكباعالم موكا \_ يحرسيد الانبياء والرسلين جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي طاقت وتصرف كاكيا كبزا\_ پهر جناب في كريم صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرش زمیں بر کھڑے ہو کر کیا اپنا وست مبارک جنت میں

نيس بهجايا و يكهي محج بخارى شريف ص الغرض حديث راجز ش جو دو بانش غركور بين اوركي آيات اوراحاديث ے انفرادی طور پر ثابت ہیں تو اس مدیث بٹس کوئی الی وجنیس جس کی بنا براس حدیث کورد کردیا جائے سوائے تعصب کے۔

تعجب كى بات ہے كہ ہر وہ روايت جس ميں الله والول كى عظمت ہو، جس میں ان کی قوت خدا داد کا بیان ہونجدی کے نزدیک وہ ضعیف ہی ہوتی ہے۔

مديث نمبر 34.

ا م کبیرطبرانی علیدالرحمدایی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں۔

الوابشي ثنا عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال.

حدثت محمد بن عشمان بن ابي شيبة ثنا احمد بن طارق`

لوگ اللہ کے عذاب سے مامون ہیں۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن لله عزوجل خلقا خلقهم لحوالج النناس يفزع الناس اليهجاني حواتجهم اوليك الامنون من عذاب الله. (طرائي كير12 ص 274)

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا كدب شك الله عزوجل كى أيك الى قلول ب جس كو بداى الوكول كى حاجلول كى اجتراك كيا ب (اين حاجت روائی کے لئے) لوگ بریشانی میں اپنی حاجتیں ان کی طرف لے جاتے ہیں۔ ب

مدودیث است مراول میں صاف شفاف وروش بے کداللہ عزوجل نے اب بندول میں سے مجھ بندے ایے بھی پیدا کے جی جو کہ محلوق کی حاجت روائی کریں اور لوگ اپنی حاجات ان کی طرف لے کرجا کیں۔ ر حدیث صاف بلا ربی ہے کہ اللہ کے مقبول ومحبوب بندے توت خداداد سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگ ان کی طرف اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں۔اب بھی اگر کسی کوکوئی شک وشیہ ہے تو اسے اسے گریبان میں جمانکنا عاب كه فرمان رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوقبول ندكرنا آخراس كى كيا وجه ہے، جومئلہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ٹابت ہو بھلا اس بیں مجی بھی شرک ہوسکتا ہے معاذ اللہ یا وہ عقیدہ فلط ہوسکتا ہے ہرگز نہیں بال اگر کی كول ودماغ يرمبرلك چكى بوتوبدايك الك متلدب-

محدث كبير علامه ﷺ عزيزي عليه الرحمه اس حديث كے متعلق فرماتے



كه مجبول راوي كي اگر متابعت ثابت ہوجائے تو اس كى جہالت ختم ہو باتی ب جیما کہ یداصول کا قاعدہ ہے تو جناب اگر بالفرض بدرادی مجدول محی موتو كوئى حرج فيس كوكداس كى متابعت فابت عد ماحظدكري امام ابن عدى ف يى مديث افي كتاب كال ش ذكركى ب،اس كىسداس طرح ب-لنسا عبدالله بن محمد بن مسلم ثنا احمد بن عبدالوحمن بن المفضل الكزيراني ثنا عبدالله بن ابراهيم بن ابي عمر و ثنا عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم ...... کال این عدی 5ص 315 ۔ ای حدیث کو قضا کی نے مندشہا ۔ بیل دَكركيا ب- مديث نمبر 1007-1008-تو ابت ہو گیا کہ جس طرح احد بن طارق نے عبدالطن بن زید بن الم ے محدیث نقل کی ہے ای طرح این عدی کی روایت ش عبداللہ بن ارائيم بن الي عرون بحى بيرحديث عبدالرحن بن زيد بن اللم س ذكرك ب، تو بب اس كا متالع فابت ہوگي تو جہالت خم موكى اور متابع كے لئے تقد مونا صروري نيس ب- جيما كرتدريب الرادى، شرح نخيد الفكر، تيم مصطلح الحديث وغيره من ندكور س تو ناظرین گرامی ! اس ساری گفتگو سے داشتے ہو گیا کہ شیخ عزیزی کے فرمان کے مطابق بیحدیث محج افیر و ہے۔ اس مدیث میں بدمئلہ کتی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تعالی ك كلوق من ع ايك الي كلوق ب يعنى اي بند عين جن ك ياس اوك ائی ماجتیں لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اس

(172 مدیث نے بھی ثابت کرویا کہ اللہ تعالی کے خاص بندے اللہ تعالی کی عطامے حاجت روامیں جونہ مانے اس کی اپنی مرضی-

حديث نمبر 35. علامه محدث محقق شخ عزيزى عليه الرحمه ابى كماب السراج المعير شرح جامع صغير مي حديث يان قرات إن دار قطني كي افراد كي حوال عد حفرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنداس حدیث کے راوی جیں۔ آ قاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ابتغوا الخير عندحسان الوجوة تلاش کرو بھلائی خوبصورت چیروں والوں کے یاس۔ شخ عزیزی اس مدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔ قال الشيخ صحيح المتن حسن السند (السران المير 1 ص 21)

یعن بیخ عزیزی نے فرمایا کداس حدیث کامتن سیح ہے۔اوراس کی سند ص ب\_ (الحمد لله رب العالمين) اس مدیث میج کمتن اورحس السندے بھی واضح ہو گبا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اس کی عطا ہے لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔

مديث نمبر 36. علامہ شخ عزیزی نے ایک اور حدیث نقل فرمائی ان کتب حدیث کے حواله ہے ابن الی الدنیا اور ابو بکر قرشی کی کمّاب قضاء الحوائح -طبرانی کبیرعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنیا بیعی نے این عماس سے این عدی نے ابن عمر سے ابن عساكرتے اين تاريخ ميں الس بن مالك عطيراني تے اوسط مي حضرت جايد

ے تمام نے فوائد میں اس مدیث کوؤ کرکیا ہے کہ آ قاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اطلبوا النحير عند حسان الوجوه. (السراج المنير شرح جامع صغير1 ص230) كرتم ما كوبهترى خوش رووں كے ياس-شخ عزیزی نے اس مدیث کوفرمایا۔ انه حسن لغیر ۹۔ (السراج ألمنير 1 ص230) كه بدهديث حن لغير و كرديد يرفائز ي-

مدیث می جارے اس نظریہ کے متعلق کہ اللہ کے معبول بندے

عاجت روا ویں۔ بوی مؤید ہے اور بید سئلدروز روثن کی طرح اس حدیث میں موجود ب، اگر کی کوظرندآئے تو اس کی اٹی نظر کا تصور ب، اس کو جاہے کہ تعصب کی میک اتار کران دلاک کو دیکھے تو افشاء اللہ تعالی بید دلاک اے مجبور کریں کے کہ وہ بھی میں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کی عطا ہے اس کے فضل و کرم ہے اس ك محوب بند ع محى مدوفرهات مين اور بندول كى حاجت روالى كرت مين جيسا

كە مديث ندكور ميں بھى موجود ب-مديث نمبر 37.

شخ عزیزی علید الرحد نے اس حدیث کوطیر افی کید کے حوالد سے ذکر کیا ے، حضرت ابو تصیفة رضى الله تعالى عند سے روایت سے كدوو ني سلى الله تعالى عليه وآله وسلم ب روايت كرتے بين كه فرمايا-

التمسوا النعيو عند حسان الوجوه. (السراح المير 1 ص330)

فرمایا کہ ڈھویڈ و خیرخوبصورت چروں والول کے باس-شيخ الاسلام علامه محد بن سالم حنى عليه الرحمه حسان الوجوه كي تشريح مين فرماتے ہیں کہ پوقت طلب جن کے چیروں پرخوتی رہے (الحمدالله به حالت الله تعالى مح محبوب بندول بي كي حالت ب) مديث نمبر38. شخ عزیزی نے فردوں دیلمی کے حوالے سے حضرت الس بن مالک رضی الله تعالى عنه سے میرحدیث روایت كى بے كرفر ما ياصلى الله ثعالى عليه وآله وسلم في اذا اراد الله بعبد خيرا صير حوالج الناس اليه. (السراج المير 1 ص89) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندے کے ساتھ مملائی کا ارادہ کرنا ہے تو لوگوں کی حاجتیں اس بندے کی طرف چھیرویتا ہے۔ شخ عزیزی علیہ الرحمہ نے اگر جہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے چرہی کو کی حرج نہیں کیونکہ اس سے قبل اس موضوع پر کی میج اور حن احادیث فدکور ہو مکل ہیں۔ بہتو ان کی تائید میں ہے۔ شخ عزیزی علیدالرحمه اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ فيه عموم للحاجات الدينيه والدينويه (الستراج المعير 1 ص 89) كراس يس حاجون كاعموم ب جوكدوي اورونياوي حاجات كوشال ے۔اس تشریح سے بید بات واضح ہوگئی کدو فی اور دنیاوی حاجات اللہ تعالی کے بندول کے پاس ملتی میں اور اللہ تعالی کے مقبول بندے اللہ تعالی کی عطا ہے اس

ك نعتين اس ك بندول كوعطا فرمات مين \_ (الحمد للد تعالى) مديث نمبر 39.

علامه ورین نے حاکم کے حوالے سے بدحدیث نقل کی ہے، جس کے رادي حضرت مولي على رضي الله تعالى عنه بين وه ني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ے روایت كرتے ہيں كرآ ب سلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا-

اطلبوا المعروف من رحمآء امتى تعيشوا في اكنافهم.

(السراج المني 1 ص232) اس كا خلاصه يه ب كه: تم جملائي طلب كرومير ب رحدل المتع ل عمم ان ك دائن ين الحيى زندگى بسر كرو ك-

اس مديث كم تعلق شخ عزيزى كيتم بين: قال المناوى وصححه الحاكم ورده الذهبي كدمناوى فرمايا كدحاكم فاس عديث كويح كباب اور وصى نے اس كورد كيا ہے، امام حاكم ك فرمان كے مطابق بيد حديث محج ب اور بیصدیث اینے مالول میں واضح بے کہ اللہ تعالی کے بندوں سے طلب مدد

جائز ب اوروه مدوفرمات ين-مديث نمبر40. علمہ شخ محدث عزیزی نے طبرانی اور بہتی کے حوالے سے حضرت

مافع الديلي رضي الله تعالى عند سے وہ نبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے

روایت کرتے ہیں۔ لولا عبادلله ركع وصبية رضع وبهام رتع لصب عليكم

(السراج المنير 3 ص 225)

العذاب صبا ثهرض رضاب

فرمایا کد اگر تد ہوتے اللہ کے تمازی بندے اور دودھ مینے نیچ ابر گھاس جےتے چویائے تو تم برعذاب بھیج دیا جاتا پھراس کومضبوط کر دیا جاتا۔ فل عزیزی ای حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔ قال الشيخ حديث حسن-كربيطيث من درجك ب-اس مديث خسن سے يہ بات روز روثن كى طرح واضح موكى كماللہ تعالى ك متبول بند المازى بند اس كى عبادت ورياضت كرنے والے اس كى بارگاه میں گو گڑانے والے ان کے طفیل گئم کار بھی عذاب سے محفوظ ہیں کہ بیسب ين دفع عذاب كا\_ يكي بم كيت بي كدادلياء كرام صالتين كى مدمى جحة الوسيلدان توے ورند حقیقت ش تو مستعان صرف الله تعالى وحده لاشريك عى ب تمجمی محازی نبیت سب کی طرف بھی کر دی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجيد ميں ہے۔ مما تنبت الارض - يين اس من ع جوز عن الكاتى --اس آیت میں اگانے کی نبیت زمین کی طرف ہے مالانکہ زمین فو صرف سيب عاورا كانے والاصرف الله وصدة لاشر يك ب-ای طرح حدیث شریف ش آتا ہے کدا تدسرمہ آ تھوں کو روش کا ے اور بلکوں کو اگا تا ہے، حالانکہ آ تھیوں کو روثن کرنا اور بلکوں کو اُگا تا بیاللہ تعالیٰ ا ع فعل ب الد مرم تو محض ایک سب ب- ای طرح روز مره کے مادرات میں کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا تو مجلوک دور ہوگئی یافی بیا تو بیاس ختم ہوگئ دوالى لى توشفا موكن حالاتكه مجوك اور بياس، كهانا بينانسيس دور كرتا بك الله تعالى دور کرتا ہے اور کھانا پینا تو محض ایک سب ہے اور شفا تو اللہ تعالیٰ بی ویتا ہے۔ والراس كى دوائى تومحض ايك سبب ہے تو سبب كى طرف بھى مجازى

نبت كردى جاتى ب بم جو كيت بي كرانبياء يليم السلام اور اولياء كرام صالحين مدركت بين يدعض نبت مازى بى كديد عادا وسيلدين ورندهيقت ين متعان صرف الله تعالى وحدة لاشريك كي ذات والاصفات --مديث نمبر41 امام المحد تمین ابو داؤد علیه الرحمه اینی سندشقه کے ساتھ مید حدیث بیان :20,25 حمدثنا قتيبة بن سعد نا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن محشى عن ابن الفراسي قال لرسول الله صلى المله تعالى عليه وآله وصلم اسأل يارسول صلى الله تعالى عليه وآليه ومسلم فيقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم لا فان كنت ساللا لابلفسل الصالحين - (سنن ايوداؤدمترجم 1ص610) سلم بن محثیٰ سے روایت ہے کہ حصرت ابن الفراس رضی اللہ تعالی عند، رمول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي خدمت بين عرض كزار موسة كه يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كيا عي سوال كرايا كرور؟ تي كريم صلى الله تعالى عليدة آلدوملم في فرماياتيس اور أكرسوال كرفي سيحسواكوكي جارة كاري شدموتو نيك لوكول سے سوال كرنا۔

اں مدید شریف میں گئی وضاحت ہے کہ اگر موال کرنا ہی ہوتہ پھر خسل الصالعین۔ صالحین تیک اوگوں ہے انگ ۔ اگر مناطق کرام ہے انگزاموال کرنا حرک و بدعت ہوتا تو آ قاصلی الشہ تمانی طیز والہ در کم کم بھی ہے شرقراعے کرصالحین ہے انگ لیا کر۔ (الاستدائ) مالین سے موال کواب کی اگر کوئی طرک و برعت می کے 3 اس کی این عمری ہے؟ اس کے لئے بایرے کی وعاق کی جاسگل ہے۔ مدیث فیمر 24. ماہم طرف ان ایک متر کے ساتھ مدعدے بیان کرتے ہیں۔ حدیث علاسا الدھسین بن استعماق النستوی گذا احداد بن یعنی العصوضی لنا عبدالرحدین بن صبحاق النستوی گذا احداد بن یعنی العصوضی لنا عبدالرحدین بن صبحاق النستوی گذا احداد بن یعنی

الصوفى ثنا عبدالرحمن بن سهل حنائي ابى عن عبدالله بن عيسى عن زيد بن على عن عنبة بن غزوان عن نبى الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا اصل احدكم شيئا اواراد احدكم عو تأوهو بارض ليس بهنا انبس فليقل ياعبادالله اغيزي بإعبادالله اغيزير.

ليس بها انبس ضليقل ياعبادالله اغيوني ياعبادالله اغيوني..... (طريق كير 17 س11-118) اس مديث كا ظامديد ب كرتي كريم سل الله تعالى طير 15 دوكم ن الزادقر بايا.

ارشاد فربا یا ... جہار کو آجی گئی چر کھر او یا درخا ادادہ کراؤ در اگریم ایک چک چر ور کو ہا چر چرادہ کو آجی چی ہے تر اس طرح کہنا جا جے۔ اے اللہ سے بندوں جرکا چر چرب جب ۔ چرب جب مدے کو جرح مرکز حرج حد جد بدی فروان کے تی مسل اللہ تعالیٰ

برب سید. ما بید از مام سرد این کار مراح مقرت نشد بری فزدان نے تی املی الله اتعالی علید 15 در مهم سرد دارید کیا جد این المرح 17 میں مدید کی محروب عموالی مدی سمود وقوی الله تعالی مورد نے تی الحق الله تعالی علیده کارد کام سے روایت کیا ہے، جیدا کر حصرت عمیداللہ بڑی میں حدود انتحق اللہ تعالی صوری مدینے خبر الی کچر 10 م 217

الاستمداد

پ بداد مداد یعنی موطی 4 م 430 پ ہے۔ اس مدے کو امام او کر ہاں تی نے کئی ایٹیم بالمبلہ شی وکرکیا ہے۔ امام خمی الدین جروئی نے الاقاط مثنا پہ مسموصی میں وکرکیا ہے اددحش حین کے حقید میں فراید کے ایوک اس کا میں مدوف کی احادیث ای المثل کروں کا فران جروئی کے ذریک کی بعد عدید کی جارت ہوئے۔ فیر منظر دالم ویں جباب مورا گزاران ماہ سات نے عدید کھی کی کے دورا

ر المراقب ما مب رو به الله المحافظة التي كرايك بالدخى مردا بور سيخل في د بار الق كما بالمح ميري مهمارى أيك بيلاب بنى بخس كان قريب فى كدش مهمارى مسيد فرق و بوباتا للحد بنكي مدت يادا كل قرش نسب نهاي كها است الله ك بنده ميرى مدرك رو الدفاق فى شرق من حدث ينا بالمدرك و الاسادة من المادة المحافظة المسادة المسادة المحافظة المسادة المسادة

دوسرے دہانی بھی نواب کی زبان پر اختیار کر کے بھی اس مدیث شریف برعمل كرتے اوراس برعمل كرنے والوں كومشرك ويدعن كہنے ہے ماز آتے اور اينا مام اعمال ساہ نہ کرتے۔ اگراللد کے بندوں سے مدوطلب کرنا شرک ہے تو نواب صدیق بھویالی كاكياتهم باس في محى تو دوت اس مديث يرعمل كياب، يه جمل كية ے کداے اللہ کے بندو میری مدو کرواگر انسان مشرک ہوجاتا ہے تو کمی نہ کس وبانی عالم کو جاہے تھا کہ وہ نواب صدیق حسن وبانی کو بھی مشرک کہتا اگر ایک غیر مقلد عالم و مالى به الفاظ كرتو وه يحريجي موحد ،مسلمان،مومن بي ربتا ع فير مقلدوں کے نزدیک تو بھر جارا کیا مقصود ہے ہم سے کیوں عدادت ہے، ہم اہل سنت يراس بنا يرشرك كا فتوى كيول لكايا جاتا ہے۔ پحراس مدیث شریف کو غیر مقلد و پائی وحید الزمان نے بھی تو بلاتکیرنش كيا ب، حاصل بيب كدالله تعالى كى عطا سے الله تعالى كے بندے مدوفرماتے ہیں اور بدستلدی آیات سے ثابت ہے جیما کہ باب اول میں پھاس آیات نقل مو چکی میں اور کی احادیث سے بیستلد ثابت ہے جیبا کد گذشتہ اوراق میں کئی احادیث بمان ہوچکی ہیں۔

مدرے تمبر 43. امام قرآل فل الرحم إلیّا سمد سکساتھ مدیث بیان کرتے ہیں۔ حداثا محمد بن الحوز الطوائق کنا ایوب بن علی بن الهیصم شدا زماد بن مسبار . حداثت عو فی بنت عیاض بن اہی قوصافا قالت آسراً اروم بدأ کابی قوصافاته اکان اوقت کل صلاح

صقان کی دیوار پرچ میرکر این جین کام کے کراسے مذاکر کے اور فراؤ گھ کر تے۔ آپ کی موارک آواز فراک کی بیٹا (مکس) رم شمس کیا تھا حالا تکدوہ رم عمی اقدار رم عمی اقدار کی مصل کر شمس کتا وائع بیان ہے کہ ٹی پاکسسٹل الشاقال علیہ دا آر دیم کے سمالی احدیث اور حافظ والن حدید کر مستقان عمی تھے اور دا آر دیم کے سمالی احدیث اور حافظ والن حدید کر مستقان عمی تھے اور

آپ کا بینا بر کدروم میں تید تھا اس کواسے دوروداز طاقے سے اس کا نام کے آپ اس کو مار آبا ہے اور دو آپ کی آواز من لیا تھا۔ کیا جو روز ایر قربار ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر کا مرفوب سے آپ کے بیچ کی کیا ہے دوئیں تھی کیا جو ایو ایر ایر کا برای کا بین ایر ایر ایر ایر ایر کا بین اللہ تعالیٰ رشی اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ رشی اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ رشی اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رسی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع

ور پر می درگ افزان ما دار ما دانشا . ور می درگ می درگ این می در از می در از می در از می دانشان الند افزان میدودد بر عدا می در کر سرات میدود سے موالی موسل نے ایستان می در اس سے داک می اگر بیدود سے در موسل الند شمال الله تعالی الله می در استان الله شمال الله شمال الله می در استان می در در استان می در استان

ر میں میں۔ اپنی مرضی۔

مديث نمبر 44.

امامطرانی نے کیر میں اپنی سند کے ساتھ مید حدیث بیان فرمائی ہے۔

حداثت محمد بن الحسين ألا تماطي أنا مصحب بن عبدالله المؤيسرى فسنا ابن ابى حازم عن عبدالله بن عامر عن الاعرج عن ابى هريرة وحبى الله تعالى عند عن زيد بن ثابت عن رصول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لايزال الله في حاجة العبد ماكان العبد في

حاجة احيه. حاجة احيه. حشرت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عند رسول الله على الله تعالى عليه دا كده كم سے دوايت كرتے إلى كد جب تك بنده البيخ بحالى كى حاجت (يورى

دا لدوسم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت (پوری کرنے ) میں رہتا ہے اللہ تقائل اس بندے کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے۔ اس صدیت یڈکورہ کے حقاق امام پیٹی فرباتے ہیں۔

اس صديث ندكوره كر متحلق المام يكى فرمات ؟ ورجاله لقات ( جمع الزوائد 8 ص193)

و د جاله لقات ( مقح الزدائد 8 ص 193) كداس كے تمام رادى تقد ييں \_ اس حدیث مباد كدش محى بشون كا مدد كرنا خدكور ہے اور اس كى فضيلت

نذكور ب-

مديث نمبر 45.

امام طبرانی فرماتے ہیں۔

حدثت فضيل بن محمد الملطى ثنا ابو تعيم ثنا عبدالله بن عامر الاسلمى عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة رضى الله

تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يزال الله في حاجة العبد مادام في حاجة اخيه. (طبراني كبيرة ص 119,118) اس كا خلاصديب كرني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا كم جب تك بنده اين بعالى كى عاجت ش ربتا بالله تعالى اس كى عدي ربتا ب طرانی كيركافشي كبتا ب كرمجم الزوائد يس بكداس من ايك راوى عيدالله بن زحرب اس كوايك جماعت في تقد قرار ديا ب اور دومرول في ال كوضعيف قرار ديا ب اور باتى رجال ثقد ين \_ (طرانى كيركا عاشدة ص118) اس حدیث شریف ہے بھی واضح ہو گیا کہ بندوں کا بندوں کی مدد کرنا مناه رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهي ب اوراس كى فضيلت بمى ب كد مدو كرنے والے بندوں پرخدا تعالى كى خاص مهرانى موتى ہے-مديث نمبر46 امام طرانی نے اٹی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان فرمائی ہے جو کہ

عزت عبرالله بن مسودرهمي الشرقاق من بي ياكس على الله شرقال عليه وآلد وكم عددات كريم بين كرمول الفعمل الشرقاق على يو وآلد كالم في فرايا-لا يوال اديمون وجلا من امعى قلوبهم على قلب ابواهيم (عليه السلام) يدفع الله بهم عن اهل الارمن يقال لهم الابدال-والمرفق كين الله بهم عن اهل الارمن يقال لهم الابدال-عاليس آدى بين بين من بين كرواست عمل سعة من كروا من 181

ے وں بھر اسلام کے دل پر ہوں گے ان کی برکت سے اہل انتشاف کے سات کا انتشاف کی برکت سے اہل انتشاف کی مسئلت کی برک مقداب کو دغم کرتا ہے اور آئیس ایدال کیا جاتا ہے۔

حديث نمبر 47. امام كيرطيراني عليدالرحل في الى سند كساته مديث بيان كى بدر حدثنا عبدان بن احمد ثنا زيد ثنا عبدالله عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس اراه رفعه. قال اطلبوا الخيو (طبرانی کبیر 11ص 67) والحواثج من حسان الوجوه\_ معترت ابن عباس رضي الله تعالى عند عدم فوعا روايت ب كه:

ما گوئم اپنی حاجتیں اور خرخویصورت چرے والوں ہے۔

طرانی کیر کامحی غیرمقلد کہتا ہے کہ جمع میں ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن خراش ہے، ابن حبان نے اس کو تقد قرار دیا ہے اور اس کے غیر نے ضعیف اوران صدیث کے باتی رواۃ سب ثقد ہیں۔ (طرانی کبیر ماشیہ 11 ص 67) جب اس رادی کی تویش بھی ثابت ہے اور باتی رواۃ بھی ثقد ہیں ا قبول مديث ش<sup>ن</sup>ز دد كيول ـ

بدحدیث شریف بھی این مدلول ش واضح ہے کداللہ تعالی کے بندول ے حاجتی طلب کرنا حدیث شریف کے مطابق ہے مجراس حدیث میں وولفظ منقول میں ایک خرکا اور دوسرا حوائج کا۔ خرکا لفظ اس کی وسعت میں کثیر بھلائیاں ہیں اور حوائج حاجت کی جح ہے۔ پھراس میں ویل یاد نیوی کی کوئی قید نہیں بلکدائے عموم پر ہونے کی وجہ سے دینی دنیاوی سٹ حاصات کو شامل ہے، پراس مدیث میں قرب و بعد کی بھی کوئی قدنیس ایے عموم پر ہونے کی وجہ قرب و بعد دونوں شامل ہے۔

مديث نمبر48. امام جلال الملت والدين معترت جلال الدين سيوطى عليه الرحمد في ارقى كاب الآلي المصوعة بين ابن نجار كى سند سے اس حديث كونقل كيا ہے كه حضرت على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه تى باك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ع روایت کرتے ہیں۔ ان رمسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم قال اطلبوا (الآلي أمعتوعه 1 ص 103) حوالجكم عند صباح الوجوه. اس كاخلاصه يد ب كدنى كريم صلى اللد تعالى عليدوآ لدوسلم في فرمايا كد تم اپنی حاجتیں خوش ردؤں سے مانکو۔ اس مدیث میں بھی بندوں سے حاجتیں ما تلنے کا تھم ہے کہ جواللہ تعالی ك فرش رو بند على ان عالى حاجتي ما كلو عديث يس بديان آن ك بعد بھی اگر کوئی ہی کوشرک و بدعت کہنے پر بفير ہے تو اس کی اپنی مرضی اور بدايت من جانب الله ب-ان احادیث و روایات نے ان لوگول کے نظریات کی نفی کر دی ہے جو كداولياء كالمين صالحين ب طلب مددكوشرك كتب بين اوران روايات في ألحمد للد ہمارے عقیدہ کی ترجمانی کر دی ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں سے طلب مدو جائز ب اور احادیث سے ٹابت ہے۔ مديث نمبر49. ا مام جلال الدين سيوطي عليه الرحمه الملآ في المصنوعه بين حضرت ام الموشين عائشه مديقه رضى الله تعالى عند عدم فوعاً حديث بيان كرت إلى كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا۔

اطلبوا لخيو عند حسان الوجوه - (الملَّ لي المصوم 2ص68) . طلب كروتم ايني حاجتين خوش رؤول سے-

امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمه اس حديث كوكئ سندول في أقل کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں۔ وهـذا الحديث في معتقدي حسن صحيح وقد جمعت طرقه

(اللآلي المصنوعه 2ص68)

کہ بیصدیث میرے اعتقاد ش درجہ حسن سے مل ہے اور ش فے اس کے تمام طرق کوایک جزویں جع کردیا ہے۔ ا مام بیوطی علیه الرحمہ کے فرمان کے مطابق بیرحدیث حسن میچ کے درجہ مر فائزے اور منکرے لئے تکی گوار اور اولیاء کرام کے مانے والوں کے لئے ول کی بمارایمان کی گزار آخر کیوں ندخش موں بدستلد صدیث مبارک سے تابت ہے گئ

حن درجه کی اور کی سیج کے درجه ش حديث نمبر50. علامه محدث ابو بكرمجرين جعفرين محرين سحل الخراطي جوكه 327 ميل متونی جن وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے روایت کرتے ہیں جو کہ ایک لمی حدیث ہے اس میں بدالفاظ ہیں کدام المونين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها قرماتي جين كه جناب جويريد بنت حارث

رضى الله تعالى عنها حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خدمت عاليه مي حاضر ہو کیں اور عرض کیا۔ فجنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استعينة

(اعتلال القلوب ص150)

الاستعداد کہ ش آپ کی بارگاہ ش اس لئے عاضر ہوئی ہوں کرتا کہ ش اپ عدد، اگوں۔

مدیث فیر 51. محدث قرائلی نے ایک اور مدیث بیان کی ہے۔ اپنی مند کے براتھ حزے بار برن میداخد رض الشرقائی حدے کدرسول الشمل الشرقائی علیٰ وآلد

عرب چاپرین میرانند وی انتشاق صدیب در وی است را بستان سید انت الم نے فرمایا۔ تم ایجی جاچات تحق رود ک سے انگو۔

حدیث نمبر 52. محدث فرآنلی نے ایک اور حدیث افی سند سے بیان کی میں محضرت ام الوشین عائش مدیقہ رض اللہ تعالی عنها سے کہ آپ فرمائی جی کہ رسول اللہ

ملی انشرقائی علیده آلدونلم نے قربائی۔ اطلبودا المحوالیج عند حسان الوجوہ۔(احتمال انقوب م 164) کرتم ایل حاجات خوصورت چرے والول سے مانگو۔

مدیث تمیر 53. امام نافری وسلم و ترقدی وایو داؤد و فیره کے استان الی برے امام احمد بن منجل طبید الرحد است مند بشن ایجی سند کے ساتھ میں حدیث لائے کر متعود ملی اللہ تمانی طبید را کر دائم نے قرابات خلا استعین والعشو کیون علی العشو کس

(منداحیه بن خبل 4 ص 20 مطوعه اداره احیا دالمندگر جا که ) که بهم شرکین کے ساتھ مشرکین پر مدونیس طلب کرتے۔

اس حدیث میں آ قاصلی اللہ تعالیٰ طیہ وآ لہ وسلم نے مشرکین کے من**اثم** استعانت كي نفي ب كه بهم شركول سے مدونيس لينے ۔ اگر موشين صالحين كي مدوكي حائز نه ہوتی تو آ ب ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی قید کیوں لگاتے۔ اس كامفاديب كدائل اسلام كماتهداستعات جائز باورشركين کے ساتھ نامائز۔

مديث نمبر 54. امام احدین عنبل این مندمی به حدیث میں لائے میں کرایک قبرم نماز مرجع سے قبل حضور صلى اللہ تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا-

ان الله عزوجل ينورها بصلاتي عليها\_ (منداحدة ص150 مطبوعداداره احداء المندكرهاك) نے شک اللہ تعالی میری نماز کی دید سے ان قبروں کوروثن کر دیتا ہے۔ ني ياك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كابيه ارشاد قرمانا كدميري نمازكي وج ے بیقبریں روش ہو جاتی ہیں کیا بیرنی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ے امتی کی مدونیس کرآ ب صلی الله تعالی علیه والد وسلم کی برکت و رحت سے غلامول کی قبریں روثن ہول بدر دفیس تو اور کیا ہے۔ حديث نمبر 55. امام احد بن طبل عليه الرحمدائية مشدمها دك يس بيحديث لاس -ان النبسي صبلي الله تعالىٰ عليه و آله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. (منداحد 1 ص 30 مطبور اداره احياه الندكرجاكه)

نى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: جس كاكوتى مولى

(مدوم ) نيس اس كا الله اور اس كا رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم موتى بير -نوے:- مولی کا افظ کامعتی اور تشریح آ مے بیان ہوگ۔ مديث نمبر 56. حضرت امام احمد بن طبل اپنے مندیش بیرحدیث لائے۔ حصرت مولاعلى رضي الله تعالى عند في لوكول كوشم و ي كربير فرما اكد بتاؤ تم ے كس كس في حضور صلى الله تعالى عليه وآله وكلم سي سيا ب كه حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا-من كنت مولاه فعلى مولاه ركبيس كابين مولا بول اس كاعلى بكى مولا ہے ۔ او تیرہ محابد رضی اللہ تعالی عنبم اجھین نے کھڑے ہو کر بی گوائی دی کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیرسٹا ہے۔ (منداحد 1 ص87 مطبوعه اداره احیاء السنگرجا که) قائده: امام ابن جركى عليه الرحمه اس حديث كمتعلق فرمات بيل كداس مديث كو الين من كست مولاه فعلى مولاه) أي سلى الدرتمالي عليه وآلدوكم و تمیں محارکرام نے روایت کیا ہے۔ عديث نمبر 57. امام الحد ثین حضرت امام ترفدی علیه الرحمدائی سنن میں اپنی سند کے ماتحديث مباركدلائ كرحضور الدس صلى اللد تعالى عليدوآ لدوسكم في فرمايا-من كنت مولاة فعلى مولاه. (ترزى شريف2ص212مطبور سعيدا كايم كراچى) قال الترمذي حديث حسن-بيعديث ب-

جس كا يس مولى بول اس كاعلى بعى مولا ب\_

حديث نمبر58. امام ترقدی علید الرحمد فے اپنی سند کے ساتھ بدحدیث بیان فرمائی ک حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا -

ان عليا منى وانا منه وهو ولى كل مومن من بعدى\_ (21282537)

ب شك على جمع سے ميں اور ميں على سے موں اور على مرمون كا مدلك 124,00

لوث: - ترفدى شريف يس اى حديث يس ولى كامعني بين السطور لكها ب حبیب اور ناصر - حبیب کامعنی بیارا اور ناصر کامعنی مددگار ب\_

مكذشته عاراحاديث مي سي تين ش لنظاموني كا استعال موا اورايك حديث من لفظ ولي كا استعال موا\_

مولی کامعنی ناصر، حافظ معین وغیرہ ہے۔

و يكفئة ا تغير انن عباس ص 604 مطبوعه قد ي كتب خاند آ رام بان کرا چی ۔ مولیٰ کامعنی ناصر ہے دیکھیئے تغییر جلالین می 465مطبوعہ قد می کٹ غانه اور و یکھنے : تغیر مظری 9ص343مطبوعہ مکتبہ دشیدیہ سرکی روڈ کوئد اور و كيمة تغير مدارك 3 ص 1831 مطبوعه قد كي كتب خاند آن ما باغ كرا في الد مرقات ملاعلى قارى من 341 اور تحقة الاحوذي 10 م 201 مطبوعه يروت على بھی ایک معنی مولی کا ناصر ہے اور ناصر کامعنی مددگار۔

جب واضح مديما كمرول كامعن ناصر بتواب مديث كامعى واضح مو



(الاستمداد

صديث تمبر 60. محدث دوياني افي سد كرماته بدهديث ورج فرمات بين كدني كرم

صلى الله نعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا۔

ان النجوم امان اهل السسمآء. واهل بيتى امان لامتى. (مشرمحابلرويائي 2 167 )

كرب شك ستار يآ سان والول ك لئ المان إلى اور مير ياهل بيت ميرى امت ك ك المان إلى - (ليني جائد بناه)

بیت میری است کے گئے امان میں۔ (لیٹنی جائے پناہ) اس صدیت میں آتا و وو حالم فورمجس ملی انشد تعالیٰ علید وآلد وسلم نے اپنی علام میں ان کسی میزاند و میس کے ایک ایک انداز کا ایک انداز کا انداز کا

الل بیت مبارک کواچی امت کے لئے جائے پناہ قرار دیا ہے۔ یہ مدد میں اور کیا ہے، یہ دیکھی کیس اور کیا ہے، کدامت کی جائے

ید در در این می میداد می است در در در این در در بی بیداد می بیداد می بیداد می بیداد می بیداد می بیداد می بیداد بیناه بین امان می میداد بیسی بین بین بیداد می بیداد که در این میداد می میادک اقل بیداد کرام ر شوان الله علیه اجیمین بین بین

مديث نبر 61.

امام کیرتھ ہے۔ نتیجا طید الرحدے اپنی مند کے ساتھ اپنی آئاب والگل اندہ و نمی ایک کی عدیدت و کرفر الی ہے۔ جس کا ظاہر ہے ہے کہ کیا اعرابی کے دربار نورٹ علمی اعتداف طبیدہ الروائم عمل بارش کے لیے محلق ہو جس جائی کیا اور اپنی مطلات کے عمل کے لئے عراض کیا۔ اس اعرابی نے کچھ اعتداد جائی کیے جماع عمل سے ایک عمل ہے ہے۔

روليس لذا الا اليك فراونا واين فراوالناس الا الى الرسل (ولأل الدويتين 6 م 141)

(ولال المعبوه منتق 6 ش 141)

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ کے بغیر ہم کہاں جائیں اور لوگ مشکل کے وقت رسل كرام كى بارگاه ش حاضر موت ين-اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو موسلادهاد بارش شروع بوگئا-ناظرین گرای ااگر میعقیده شرک و بدعت بوتا تو جب اس محالی نے بیہ مرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے سوا ہم کبال جا کیں ۔ آپ کے بغیر مارا كوئى نيس بي تورسول الشملي الشد تعالى عليه وآله وسلم اس كوتتي سي منع فرما دية اور فرما دية كدتون شرك كياب، ودباره كلمديشه اور چرب مسلمان موه ندو آب نے ایما کہا اور ندای اے ڈاٹا لگداس کی عرض کوس کراس طرح اس ک تا ئىدىكى كداس كى قرياد رى قرما دى اور بارش كے لئے دعا ورحت قرما دى۔ م بارش بھی خوب برتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی کے محبوبوں کے باس حاضری دیے سے اور ان کی بارگاہ میں عرض ومعروض بیش کرنے سے نہ یہ کد مشکل عل ہوتی ہے بلکہ بید عقیدہ احادیثِ مبارکہ سے روز روثن کی طرح ثابت ہے جواس کو كفروشرك كبتا ب اور بتول والى آيات الله تعالى كي محوول ير شيال كرتا ب اس نے شاہی ساتھ انصاف کیا اور نہ ہی وین کے ساتھ بلکدا نمیا علیم السلام اور اولیاء کرام کو یتوں کی صف میں کو اگر کے اس تے اپنا ایمان بھی بریاد کیا اور (وسر الوكول كي مراع كاسب يحى بنا- (العياذ بالله تعالى)

دوسرے اوگوں کی عمرا حدیث نمبر 62.

مبر 262. محدث جليل امام اب مواند ليقوب بن اسحاق عليد الرحمه نے اپنی سند

كے ساتھ بير حديث جليل قرمائى ب حعرت ابوسلمہ نے فرمایا کہ مجھے حعرت رسید بن کعب اسلی رضی اللہ تعاتى مرئے بيان قرمايا قال لى وصول الله صلى الله تعالى عليه وصلم هل لک من حاجة؟ ك جمع رسول الشرسلى الشاتعالى عليه وآلدوسلم في فرمايا كيا تيرى كوفية . قال قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة قال اوغير جناب ربید قرایا که یم نے فرض کی اے اللہ میک رسول جنت عمل ؟ كى رفاقت عابتا مول يو آب صلى الداتماني عليه وآلدوهم في فرمايا كيا الى کے بغیر پکدادر بھی۔ بكثيرة السجود.

کیفر پادادرگ بحضرہ السمیو د. بحضرہ السمیو د. بحضرہ السمیو د. بحرک ماجت ہے 7 آپ مل الفراقان کی وال اللہ کارسول میں بکا، مدکر کی ذات ہے مکومت آفاز کے ساتھ درکر این ذات ہے مکومت آفاز کی ساتھ کا میں اللہ میں میں بات کا بھری اس کا بھی احتر مدرجہ میں کیسے میں الفراقان کا میں المیامت کا میں المیامت میں المیامت میں اور ملی الفراقان طبید تاکہ رکم ہے کا خود اور اور ملی الفراقان طبید رکم نے د این افراقان طبید تاکہ رکم ہے کا خود اور ملی الفراقان طبید رکم نے د اکار فرایا دائے احتیار کا کی دیمرک و بعض کا فوق الکا اور میں دائا دری

اگرحضور انورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا وہ بھی جنت جیسی انعت کا مرك مونا تو محالي رمول حضرت ربيد بن كعب أملى رضى الله تعالى عنه حضورا نور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کیوں سوال کرتے پھر اگر آپ نے سوال کر جی ديا تها تو حضور انورصلی الله تعالی عليه وآله وسلم بي منع فرمادينية محرآ سيصلی الله تعانی علیہ وسلم فے منع فرمانے کی جائے غلام کوید فرمایا۔ کیا چھے اور محی جاہے مطوم ہوا کہ ایسے مقدل عقیدے بر کفرومشرک کافتوی لگانا اے بن نامدا عمال کو ساوكرنا ب-اورائي تى ايمان كو بربادكرنا بدالحد الله الل سنت و جماعت كا معقده احاديث محدے ثابت ہے۔ جیما کدآب نے اہمی برصدیث مبارکہ بڑمی ہے اور مجموعی اعتبارے الحداثد برعقيده قرآن مجيدس احاديث مباكد سيحمل صحابه كرام رضوان الدمليم اجھین سے اور اقوال اولیاء کرام سے ثابت ہے . ال مديث فدكوره كى مزيد تشريح مديث نمبر ١٦ كتحت طاحظه فرماكي مديث تمبر 63. امام اجل امام كبير معفرت سيدعلى مثلّى عليه الرحمه في كنز أهمال بيس ب مديث بيان فرمائي ب الاحقدفرماك -عن جابر بن سمرة قال كان شاب يخدم النبي صلى الله تصاليٰ عليه وسلم ويخف في حوالجه فقال. تستالني جاجة؟ قال ادع الله لي بالجنة فرفع راصه وتنفس وقال نعم ولكن يكشراة السجود. ( كنزالهمال ص 4/ج ٨مطبوعه اداره نشرالسه ملمان) اس کا خلاصہ بیکہ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

ا كي نوجوان نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت كرتا تحا أيك مرتبه آپ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فے فرمایا کیا تیری کوئی صاحت ے اس نوجوان فے موض كى حضور مير ب لئے جن كى وعا فرما دي آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سرانورا شایا اور ایک سانس لیا اور قربایا که تیک ب می دعا فرماوس گالیکن تو می كثرت جودكولازم پكڑ\_ سجانداللداس مديث مباركه من يدبت كتى وضاحت كم ساته المبت ب كداس صحاني رضى الله تعالى عنه تصنور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي خدمت عاليه بين جنت كي ورخواست پيش كي جية قاصلي الله تعالى عليدوا له وسلم في بول ليكن كر تجود كى تاكيد فرمائي - اوراس صديث يس بيد بات كنني رون ع كرة قاصلى الله تعالى عليه وآلدوكم في خود فرمايا بنا تيرى كوئى حاجت ب-أكريه بات شرك وكفر موتى لواس بمائى غور كرجضورة قاصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ال خود کیوں فرمایا تا تیری کوئی حاجت بے پھر ظلم نے بھی جنت سے کم چھے نہ مالگا۔ مرور کیوں کہ مالک و مولی کیوں تھے ماغ خلیل کا گل زیبا کہوں تھے فتم مخن رضانے اس یہ کر ویا خالق كا بنده خلق كا آقا كبول تحقيم (الإاعلى حضرت مولانا احد رضا فان عليه الرحمه) اس مدیث سے یہ بات واضع موگئ کہ نی کریم رؤف الرجیم جناب فہ رسول الشصلي اللد تعالى عليه وآله وسلم قوت خدا داد سے الله تعالى كى عطا سے الله غلاموں کوعطا فرماتے ہیں۔

والاستعداد المستعدد ا

المام المسمير مع مل بلد الرحد نے لجرائی کيور سے والد سے بدحث بهان فرائل معورت چه بد چرونگل وی الله هند سے که کم چند الاون شمین متعوم ملی الله فتائل علید قالد و مجملات مدافق عالم دورے جب عشام الله بدخ کم مجبوع آنا کم بستان علید فاتر کا مسلمات و شدخ مل الله فتائل علید قالد و الممراح فراغ الله و کوکم تمراح کم بحال کا محال کا مستحال عدد کا مستحال و بستان میں ا

سعن سے درور ہے سے مدہ روست ہا سے مرسی ہوئی کا بھی مل اندر قال میں روالہ در کم میں کا روائی میں بھی کا کھائی رہے ہوائیں۔ مرحم کی ہم ہیں ہے کہ کہائی رہیے ہیں کہ اندر قائی کے بھر کیل میرونگیں۔ آپ نے فریالاس کے طلاء میں جی کھی کہائی رہے ہوائیں کے حرک کیا اس ہائے کہائی رہے ہیں کہ ہے گئے میسلی اندر قابل عیاد کا اندر کا میں کہائی کے میں میں اندر اندائی کے میں اندران کے سے میران طاح اندائی کھیے۔

دا ارتباط نے قربایا لمال فعن ولیکتیم ؟ کرتبهادان کافات بسر (ول) استی دوسته ده هده ولیرون تا این الله ورموار مولانا به سحاب نے عرض کی الله توانی اوران کا رمول اندا معرفی بسید برخصور می الله تعالی علیہ والدونم نے معرب علی رشق الله تعالی صد در بعد بسید میں بسید اللہ تعالی علیہ والدونم نے معرب علی رشق الله تعالی صد

سے متحلق ررشار فربایا۔ من یکن الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه کرچس کااللہ اور اس کا رسول مول ہے بے شکف میر ملی محل اس کا مول ہے ( کتر اجمال مل 10-11-ج سمال مقرصة المار المقرصة المار المقرصة المار المقرصة المار المقرصة المارات

صدیث مر 65. مدیلی متح علمہ الرحد نے این جرم کے حالہ سے یہ صدیث بیان ک

میریلی حتی علیہ الرحرنے اتن جرم کے حالہ سے بدصریے بیان کی معزے ابوالطفیل عامر بن وافلہ دخی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ججته لوداع سے واليس تشريف قرما موسة اور مقام عدم

يس آپ ملى الله تعالى عليه وآله وسلم في قيام فرمايا..... ارشاد فرمايا\_ من ايد بعد دوچزين چهو كر جاربامون ايك اچي آل اور دومري كتاب الله تم ال من ويكناكم أن كم ساته كيما سلك كرت موسد دولول

تیزیں ایک دومرے سے جدائیں ہول گی جی کہ دوش کوڑ پر بیدونوں جھے سلیں کی۔ پھرآ ب صلی اللہ تعالیٰ طید دآلہ وسلم نے فرمایا۔ شم قال: ان الله مولاي وانا ولي كل مومن ثم احد بيدعلي .

فقال من كنت وليه فعل وليه. ( كنزالهمال شريف ص ٢٠/١٣ مطبوعه اداره نشر السدملتان) ب شك الله تعالى ميرا مولى باورش، برموس كا ولى بول يعرآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ

كرفرمايا\_جس كايس ول مول اس كاعلى بعى ولى بـــرول كمعنى ير كذشته صفحات میں گفتگوہو چکی ہے وہیں پزلما حظہ فرما کمیں) حديث تمبر 66.

الم اجل المام كبيرسيد على تقلي عليه الرحمه في شاذان الفضيلي كى كتاب ردشس کے حوالہ سے میدردایت بیان فرمائی۔ عن على (رضى الله تعالى عنه)قال انا قسيم النار كراامال

ص ۲۲/۱۳ مطبوعداداره نشر السد ملكان ، جناب على رضى الله تعالى عند في مايا كمه میں جہم تقلیم کرنے والا ہول۔ يدروايت كتنى واضح اور اظهرمن أهنس ب كد جناب على رضى اللد تعالى

عد قیامت کے دن اینے دشمنوں کو جہم تقتیم کریں مے یقیباً می تقتیم اللہ تعالی کی عطا ہے ہے اس کتاب میں پر فقیر کی بار وضاحت کر چکا ہے کہ ہم الل سنت و عاعت كاعتيده يهب كدالله تعالى كرميوب بند مقرب بندے الله تعالى كى مطا ہے ای کے اذن ہے ای کی عطا کردہ قوت سے مدوفرہاتے ہیں۔ مديث تمبر 67. ۔ کنزلالعمال میں فردوس دیلی کے حوالے سے حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفوعا روایت ہے۔ قربال اذا ارادالله بعبد خيرا صيوحو اثبج الناس اليه (كترالعمال ص ٢/٨ مطبوعه اداره تشراك ملتان) الله تعالى جب كى بندے كے ساتھ بملائى كا ارادہ كرتا سے تواس کولوگوں کی حاجتوں کا مرفع بنا دیتا ہے۔ ال مديث علم موليا كدالله تعالى تمام بندول ميس ع محداي فاص بندے بھی ہیں جن کی طرف لوگ اپنی حاجش کے کرجاتے ہیں اور وہ ال کی حاجت روائی کرتے ہیں معلوم ہوگیا کہ بدھقیدہ کفروشرک بدعت مثلالت نہیں ملکہ احادیث سے ٹابت شدہ عقیدہ ہے۔ مديث نمبر 68.

هدیده گیر 68. ما ایجویری فل طبید ارادسد نیدون بیان فران مشرحه ای بستان خدری درخی الشقال حرست دوایت میرکدیم نے حضوت ایر الرشخان افرائ اندازی اور سرک رافز کی کا باحد باسط کی امواد بیرورینیا کشد قرایا کدشن چانا بعدل قوایک پخرسید دانش سدسکا بدونشدان آکرش درمال آکرم کی اط (200)

تعالى عليه وآله وسلم كو تخير بوسددية موئ ندو يكنا توش بمي تخير نه جومتا. يمر اس کے بعد آپ نے جراسود کا بوسہ لیا۔ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عد نے قرمایا اے امیر الموثین ۔ انه یعندو ینفع قال بم ۔ بیچر اسود نفع بھی ویتا ہے

اور نقصان بھی جناب حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا اے علی ریس کے ساتحد فابت بي تو جناب حضرت على رضى الله تعالى عند في فرمايا بير بات كمّاب الله ے ہے وہ اس طرح کراللہ تعالی کا برقران جو ہے (واذا احداد ربک من بنی

آدم من ظهبود هم سورة الاعراف ش) الله تعالى في حضرت آ دم عليه السلام كو پیدا کیا اور ان کی پشت مبارک پروست مبارک مجرا اور اولاد آدم علیه السلام ے عبد اقرارلیا کدوہ ان کا رب ہاوروہ اس کے بندے ہیں اس عبد اقرار کوایک چز برلکھا میا اور جراسود کی دوآ تکھیں ہیں اور زبان ہے اللہ تعالی نے اس كوفر مالا

ا ینا مند کھول ججر اسود نے اپنا مند کھولا تو اللہ تعالی نے وہ عہد و پیان اس کے مند ش بطورامانت رکه دیا۔ اور فرمایا اے کرتو اس کے حق میں گوائی دے جواس عبد واقرار کو بورا كرے اور ويك يين نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے ساہے كه قیامت کے دن جراسود لایا جائے اس کی زبان ہوگی اورجس نے بھی اس کا احتلام کیا ہوگا تو حید کے ساتھ اس کے حق میں گوائی دے گا ہی اے امیر الومنين بيانقصان بمي دينا ب اورنغ مجى ديناب تو جناب معزت عمر فاروق رضي

اللد تعالی عندنے بیسب مجھ سننے کے بعد فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں بناہ ما تکما ہوں کہ میں ایسی قوم میں زعر کی گزاروں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی ( كنزالهمال شريف ص ٦٩/٥ مطبوعه اداره نشرالسنه ملتان) عند ند ہول ا۔ ناظرين كراي قدرااس مديث بين تو جناب ياسي علم وتحمت معنرت



الاستمداد)

الله صلى الله تعالى عليه وآله وصلم أن لهذا الحجو لساتا وشفين يشهدلمن استلمه يوم القيامة بعق . ( مح اس فرير من اسم مرير الكتاب الاسلاق)

( تن این تزیمتر ۱۳۳۱ معرفته به اسلامی) جناب رسول خدا معلی الشد تعالی علیه و آلد در ملی غیر امروکی زبان ہے اور دو دوست میں جس نے مجی اس کا احتلام کیا ہے تیامت کے ون اس کے تن علم کو اور در کے طرف این این شرف علی اس کا احتلام کیا ہے تیامت کے ون اس کے

حق میں گوائی ویکا اوٹ الدی الباق وہائی غیر مظلوکا ب-دوال معدیث کے بارے میں کہتا ہے اسا وہ کے کراس کا مندی کے بیس معدیث مذکرو اس سے میک معدی کی زیروسٹ موید ہے میکی وواج

بدسدے شاورہ اس سے مکیا مدعث کی زیروست موید ہے مکی دوارے شما آگر بالفرش کچ مصف بھی ہوت اپنے شاہد کی ویدے وہ مجی قرت پاکر کم الزام ورید جس میں مرور بھی محکی ہے۔

حديث تمبر 70.

سجان الله ال مديث شريف ش سركار دو عالم في كا نكات جناب محد

رسول الله مسلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے كتنا صاف اور واضح ارشاد فرماديا ب كم ومرے رحمل امتی ہیں ان کے پاس تہیں فعل (وکرم) بل جائے گا ان سے فنل بام کو کیونکہ ان میں میری ہی رصت موجود ہے لینی ان کے باس جوفضل و رحت ب وه حقیقت میں رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا عى فيض وكرم بے کیونکہ سب اولیاء کرام صالحین خوث قطب ابدال اورسب مومن حضور علیہ والسلام كے على ور تورك عتاج بين اور آپ سلى الله تعالى عليه وآ له وسلم كے اذات ے برایک کوای کی استعداد کے مطابق عطافر باتے ہیں ۔ هیقت بی اولیاء کرام صالحین کے پاس جوفیض و کرم ہے وہ سب کا سب حضور علیہ والسلام کا ای فیص مہادک ہے۔ آج لے ان کی بناہ آج مد مانگ ان سے مر نہ مائیں مے قیامت کو اگر مان محما مديث تمبر 71. کر العمال میں دار تھنی کی افراد کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن جرادرضى اللدتعالى عندس روايت بمرفوعاً اذا ابتغتيم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه. ﴿ كَنْزِ العمال شريف م ٢/٢١٩ مطبوعه اداره نشر السندمان) آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا جب تم بعلائي طاش كروتو ال كوفويسورت چرول والول كي إلى الأش كرو-ال حديث شريف ش مى کتی وضاحت ہے کہ جوخوبصورت چیرے والے بیل یعنی اللہ تعالی کے مقرب بندے صالحین اولیا وکرام ان کے پاس بھلائی ملتی ہے اور ان سے بھلائی کو طلب

کرنا جاہیے۔ مديث تمبر 72.

امام بخارى ومسلم والوداؤد ائن ماجه وغيره ك استا ذ الحديث المام الحدثين المام اجل المم ائن في شبيبه اليخ معنف يس ائي مند ك ماته يد

صریث لائے۔

عيسسى ابن يونس عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابو مصعب الانصارى ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه.

(مصنف ابن ابي شييص ١٠/٩ مطبوعه ادارة القران والعلوم السلاميه)

ب شك ني ياك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا ما كوتم افي

حاجات خوش رود ک سے مديث نمبر73.

حدثنا ابوبكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ذاب عن الزهرى قال . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المعسوا المعدوف عند حسان الوجوه مصنف ابن الى شيرص ١٠/٩ جناب رمول

مديث نمبر 74.

عيسى بن يونس عن طلِّحة عن عطا قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابتغوا الخير عندحسان الوجوه

الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا طلب كروتم بعلائي كي فويصورت جرول والول

مصنف ابن الي شيب

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا طاش كروتم خير كوخوش ردوں کے ماس-مصنف این الی شیب کی ان تیوں روایات سے واضح ہے کہ الله والول

ك إلى بعلائي فيرلتى إدران سے فير و بعلائي اللي بعى وإسے جيا ك مديث من وارد ب ابن اني شيبك مي منون روايات مرسل إن -

مرسل روايات كاحكم: محدث امام ابن افیرعلید الرحمد جامع الاصول میں مرسل روایات کے

ہارے میں فرماتے ہیں۔ والنماس في قبول المعراسيل مختلفون. فلهب ابوحنيفة

ومالك بن انس وابراهيم الننجعي وحماد بن ابي سليمان وابو موسف ومحمد بن الحسن ومن يعلهم من المة الكوفة. الى ان أسمراسل مقبولة محتج بهاعندهم حتى ان منهم من قال انها اصح من المتصل المسند فان التابعي اذااستند الحديث احال الرواية على من رواه وإذا قبال. قبال رمسول البله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فانه

(جامع لاصول ص ۲۴/ امطبوعه بيروت النبان) اس كاخلاصه بيد ب كدمرس ك قبول كرف بي لوك مختلف إلى-

لايقوله الا بعداجتهاد في معرفة صحته. حغرت امام بوطنيفه عليه الرحمه حضرت امام مالك بن انس عليه الرحمه امام ابرا بيم تخى عليدالرحدحادين اليسلمان عليدالرحدسايام قاضى ابو يوسف عليدالرحدسايام محر

(الاستعداد) کن حمن هميانی طبيد اراحد ادر ان که بعد دائه کون که اند کرام که فزديک مرکل ددايت آخرل ب ادر الآن احتجاج بيک بعض في قريد برايا که مرامل ددايت "حمل مندست کان اواده محق به يکورتايی في جديد که کردمول الشعمی الفرندانی طبيد والد داخم في اور فرايا و تا نامی في بديداموت وی کها جد

دواست' مثمل مستوسے کی نواہ دیگی ہے کینڈواٹی نے جب ہے کہ کرومل انشامی اند خان ماہ رہ آلدوم کے بھی آئرباہ از تاہی نے بناموت ہی کہا جب اس کے توکیک ہینگی گاہت ہوگی ہے۔ نجم امام ایمان خیرنے قربال کرام مثاقی علیہ الرحمہ امام اجد بی مثمل طبے الرحمہ ادام ادام این المسیب طبہ الرحمہ امام وجری علیہ الرحمہ المام وجری علیہ الرحمہ

ادان کے بعد والے بخالات میں ہے۔ سدمان اوروں سے درصان اوروں ہے۔ دور ہے اور استان اور دیسال اور استان کودر ہے اور الآق انتجان کی با ہے۔ (اس کا الاصال کا الاستولیدی ہوان) ، قدر ہے۔ الراق موجود ہے امام طاقی عالمہ الروسرے ذور کے سرکل حذیث کی بدب کی مصلل بہت عوجود ہے کہ الکی مارس مدیث می امام طاقی علیہ الروسرے اور طرق ہے متابع ہوائے کہ الکی مرکل مدیث می امام طاقی علیہ الروسرے بہاں گول ہے۔ اور اکان اسجان ہے۔ ایس ایس کی بیش کی تخوا مرکل دوایا ہے۔ اس کی میں میان کے الم اس کی آخرال جی اداران استان کا اوروں کے استان کی میں میان کے الم اس کی آخرال جی اداران استان کا اورائی ہے۔ اللہ عرکس دارانج سے مالک میں اس

مديث تمر 75.

سباع عن اييها عن عا كتبعه - إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اطلبو الخيرعند مندانی یعلی موسلی ص ۲/۲۲۳ حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها نبي بإك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ے روایت كرتى يوں كہ في صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا ماكوتم فير خوبصورت چیرول والول ہے۔ الناشة اوراق يس بيحديث كتن عى طرق ع آب يده ع ين كم خوصورت چرے والوں سے اٹی حاجات باگوں۔ اب خوبصورت جرے کی توريح مديث ياك كى روشى مين بيان كى جاتى ب ملاحظة فرماكين-مديث تمبر 76. خطیب بغدادی طبید الرحد فے تاریخ بغداد میں اپنی سند کے ساتھ ب مديث بيان كى ہے، جناب جابر بن عبد الله صحابي رضى الله تعالى عدف يى ياك صلى الله تعالى عليه وآله وكلم عديديث عان قربائي كدني كريم صلى الله تعالى عليدوآ لدوحكم نے فرمايا۔ من اكثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. (تاريخ بغدادص ١٣٩٠ عمطيوعدوارالفكر) "جورات كوزياده نماز يرهتا بدن كواس كا جره اتناعى زياده خواصورت

ادنائے۔ اس مدین سے معلوم ہو گیا کہ توش دوؤں سے مراد صالحین اولیاد اکرام مقربین بارگاہ المعید کی جماعت ہے۔اب یہ واضح ہوگیا کرتم اٹی حاجات

(الاستمداد):

خوبصورت چرے والول سے لیتی انبیاء اکرام صالحین اولیاء اکرام سے ماگور (الحمد دلله رب العالمین)

مدیدة نیم 77. ظبر باده ای آنی مثر کرماهد بر مدین بمان فرانی کر جناب اش بن با کدفن احتفاظ مان مدر قرابل اکدولال و سبعی معفود. واصط من احتاث مسلح و احتفاظ الله له والان و سبعی معفود. واصط مسبعه الحباد اصاری احرام کله واشنان و سبعی معفود. واصله القبامة را دارخ افغاز امرام ۲۰ میلود، ارائلی

ال کا ظاهر میں - جو کول کی مفوم کی فرادری کرے اللہ قال اس اس کا ظاهر میں - جو کول کی مفوم کی فرادری کرے اللہ تا اس کام اموری کا پر جم مفتری میں خال کرتا ہے۔ ان شرع سے ایک مفقر سال کے بال درجات بھی ا دری کیلئے کائی ہے۔ اور بال مفتری کا بحدول کی فرادری کی مورید شده طلب ہے کیلے ہوں کی معلم اور اکر بحدول کا بحدول کی فرادری کی مورید سے سے شدے شرع سے الفاظاء موری افاظ ہے۔ محمل کے فرادری کی سے دوی افقاظ ہیں جن کوئٹر پڑھک

س افات برس نے فرواد تا کی سیدوی الفائد ہیں جن کو کئے ہو گا نجی آگ بھولا او جاتا ہے اور المال اسلام پر گرار و آئو کا فوق گائ خرور کروچا بسیدان الفاظ معدیت نے فیون کے مقدیع میں کا کہا تاتا کا کہا ہے۔ اور فیون کم کو کی قدیمت کی کا بیاتا کہ کا کہ بیات کی کا بیات کے اسلام اور الماس اسلام کی وقت المال اسلام بی کو کی وقت بھی الشکی بارگاہ میں آو اسلام اور الماس اسلام کی وقت ہے۔ الحد اللہ رب البالیس اعدا ہے مقدید مشتق کا و ذاکل و برایوں سے مورد د خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اپنی سند کی ساتھ بیصدیث یاک

مان فرما کی۔ عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال. قال رسول الله صلى

الله تعالى عليه وصلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه.

(تاريخ بغدادص ١١/١١مطبوعددارالفكر) جناب عبد الله بن عماس رضي الله تعالى عند في تي صلى الله تعالى عليه

وآلد وسلم ب روايت كى كدآب صلى الله تعالى عليه وآلد وسلم في فرماياتم اينى

عاجات خوبصورت جمے والوں سے ماعور

اس کی تفریح گذشته اوراق میں گزر چکی ہے۔

مديث تمبر 79.

خلیب بغدادی نے اپنی تاریخ ش اپنی سند کے ساتھ بیصدیث بیان کی كه جناب الس بن بألك رضي الله تعالى عنه جو كه خادم رسول بين وه نجي ياك صلى الله تعالى عليه وآلدو كلم ب روايت كرت جي كررسول الله ملى الله تعالى عليه وآله والم في ارشاوفر ما السمسوا المنعير عند حسان الموجوه. ( تاريخ يقدادص

٣٢٢/١١مطيوه وارافكر) بھلائی تلاش کروخوبصورت چرے والول کے باس-

مديث تمبر80.

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ ش اپنی مند کے ساتھ مدروایت مال فرمائي ہے۔ كه جناب ابن عياس رضى الله تعالى عند في فرمايا-

قال رسول الله صلى الله تعلىٰ عليه وآله وسلم اطلبو اللخير عند صباخ تاریخ بغدادص ۱۸۵/۲مطبور دارالفر

ك فرمايا رسول الشصلي الله تعالى عليه وآله وسلم في كد ما يكوتم افي حاجات

خوش ردؤل سے۔

مديث تم 81.

امام پہلی طیدالرحمہ نے سنن کبری ش اٹی سند کے ساتھ برحدیث بیان

فرائى كدنى ياكسلى الشاقالي طيه وللم كصحالي جناب معرت الودرواه وفني الله تعالى عندف قرمايا كريس ف رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدمنا حضور صلى الدنوناني عليه وآلدوكم فرمات تح كرتم فيصفعظ مين عاش كروب فكالتهين

رزق اور مدوضعفا و كسب عى ديا جاتا ہے۔ السنن الكبرى تيمل ص ٣/٢٣٥ اداره تاليفات اشرفيد

مديث تمبر 82.

امام بین ف علسن كرى على يه صديد يان كى جناب معرت او بريره رضى الله تعالى عنه ني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندروايت كرت بيل ك رسول الشعلى اللد تعالى عليدوآ لدوسكم في فرمايا

لولاشبياب خشع وبهيائهم رتبع وشهوخ ركع وطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. ال ين ايكراوي ابراي بن حيم كمتعلق فرما غيرقوي وله شاهر باسناد آخر غير توي\_

سنن كبرى بيبل ص ۱۳/۳۳۵ اس كا خلاصه بيب كداكر ند موت نوجوان خثوع كرف والا اور یذاب ناز کر زیا جاتال ش ایک دادگا ایج بن ختیم غیرتوی ہے۔ادراس مدے کا ایک ٹاہو تک ہے آگر چہ دو یکی فیرتو تی ہے۔ اور ث

نوش: مدیده نین مل الشقائی علیه والدوام کشام بریهات گی تش که حابعات الدر شابدات کانشد ادر گی جوخ شروی نمی ب سرح کی شابداگرچ ضیف می کیدن و دوشنیف مدیده کوکل اس سر تقویت کی ب سروی شده

ضینے ہی کیون نہ ہوضیف صدیف اوسی آل سے موجت کا ہے۔ حدیث مدادہ کوام مرتکل نے خیر توی کئے کے بعد اس کا ایک شاہد تش کیا ہے جوکر اس مدیث کراتھ یت دیا ہے۔

كانتونت دينا ہے۔ حديث فيم 83. جناب ساخ ديلي رشي الله حدثي پاکس ملي اللہ تعالیٰ عليه وآلہ دِمِمْ

ے دواےت کرتے ہیں کہ آپ ملی الشرقعائی علیہ والدم کم نے فر ایا۔ لولا عباد لمبلہ دکتے وصیعته وضع واجهائم دائع لصب علی یکم العاراب صبائع کنو حنین وضاہ

(اسن اکنبری پینی ص ۱۳۳۵/۲۰۰۰ معلوده اداره تالیغات افرید) اگر شدوسته افدرک نازی بندے ادر دودہ پینے بچے ادر کھا ک 2 تے پر یائے تو تم برعذ اب کوازل کردیا جاتا اور جو اس کو مشیوط کردیا جاتا۔

يد پائے تو تم پرهذاب كرنا زل كرديا جاتا اور كھراس كومشوط كرديا جاتا -معلوم بواكر صالحين كرام كا وجود مبارك سبب ب وفع بلاكا -.

مديث تمبر84.

علاہ این کثیر نے اپنی تغییر میں محدث الو بکر بن مردوید ک سند کے

رالاستنداد) ماتحديد مديد القرارائي -

جناب توبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفوعا روایت ہے کہ یعنسورالور مطی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و ملم نے قربایا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و ملم نے قربایا۔

لایوزال فیسکم صبحة بهم تستصرون و بهسم تسمطرون وبهم ترزقون حتی یاتی امر الله.

تورفون حسی بیان امد الله. (تحریران کیرس ۱۹-۱/ اسطیر مقر کی کتب باند آمام با کراری) جنب نیم کرکم معلی الله قال علیه 5 آر دم کے اور افزار با پارکمان خصیات تم میں بھیر اس والی کا افزان کے مطلب تنہاں وہ دی بائے گی انجی کے مطلب تعداد قال کا اسراکا جائے کی انکان کے مطلب میں دوق وہا جائے کا میان تک کدان الدافران کا امراکا جائے ایک واقع کی میں است کا جائے)

مديث نمبر 85.

برت علامه ابن کشرنے محدث الو مجر بن مردوبه كى سند سے ايك اور روايت

بیان کی ہے کہ جناب معفرت عمادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الا بدال في امتى ثلاثون بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون قال قتادة اني لا رجو ان يكون الحسن منهم-

تغیراین کثیرم ۱/۳۰۳/۱مطبوعه قدی کتب خاندآ رام باغ کراجی جناب رسول الأوصلي اللد تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا كديميري امت میں ابدال تعیں ہیں آئیس کے طفیل حمیس رزق دیا جا تاہے انہیں کے طفیل حمیس بارث دی جاتی ب انہیں کے طفیل حس مددی جاتی ہے۔جناب قادہ نے فرایا كه ين اميد كرتا مول جناب من (اهرى) كاشار يمى أيس لوگول يس - --

عديث نمبر 86. امام بخاري وسلم كاستاذ الحديث المام ابوبكر بن الى شيدرضى اللد تعالى عنداسيخ مصنف بيس معفرت اين عباس رضى الله تعالى عندسے مرقوفاً حديث لائے سند حداثنا ابو حالد لا حمو عن اسامة عن ابان بن صالح عن

الذيك ماته-مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال ان لله ملائكة فضلا سوى المحفظة يكتبون ماسقط من ورق الشجر فاذ اصابت احدكم عرجة في صفر فلينا د اعينوا عبادالله رحمكم الله معنف الن الي شير ص ١٩٠٠/١٠ مطبوعه ادارة القرآن وتعلوم الاسلاميد جناب این عباس رضی الله عند نے فرمایا کداللہ تعالی کے پچھ فرشتے كراما كاتبن سے الگ يي وه كرنے والے يرية كوكك ليت يي جب حميل

سنر میں کوئی تکلیف پہنچے تو اسطرح عما کرے اے اللہ کے بندو میرے مدو کرواللہ تعالی تم پر رحم کرے۔ اس صديث سح شرائعي بندول كي مدواور وتحيري كا واضح جوت بوت بھی ندا کے ساتھ ۔اس مدیث کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔ يهل راوى امام الويكر بن الى شيبه ين جوكه بالاتفاق الداور جحت إن دوسرے دادی الوخالد احر بیں۔ تقریب الجدیب صرح/ار بر ہے صدوق کہ رادى سي بيم ميران الاحتدال ص ٢/٢٠٠ في اس كوصاحب مديث وحقظ قرمايا اور این معین نے اس کوسیا قرار دیا ہے وہی نے کہا کہ میں کہا ہول ہواوی تفاری شریف کے رجال میں سے ہے۔مثلا تفاری شریف ص ۱/۲۹۳ پر ہے بخاری ص ۱۱۰۰ مروغیره بذکوره ب تيسرا دادي ب- ابان بن صالح- تقريب الجديب من ١٥/١ يرب كد وتقد الاتمدام المول في اس كوثقة قرار ديا ب چوتها راوی جناب مجابد میں جو تابعی جلیل القدر\_مفسیر قرآن اور بالاتفاق تقد فبت جن-يانچوي رادى جناب ابن عباس رضى الله تعالى عنديي جو كرمحاني رسول

الله تعالى عندے بيرحديث لائے۔ حدثنا شريك عن مفيرة عن صوية لعبد الله بن جعفر قالت مورت بعلى وانا حيلي فمسح بطتى وقال اللهم اجعله ذكرا مياركا فالت فولدت غلاماً \_ (مصنف الن الي شير من ١٩٩٨م) واصلوه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميي) جناب مريد نے فرمايا كديمي حصرت على وضى الله تعالى عد كے باس سے گزری اور میں حاملے تھی تو جناب علی المرتشلی رضی اللہ تعالی عنہ نے میر سیطن پر سے فرما کر بوں وعاکی اے اللہ اس کولڑ کا بنادے برکت والا۔ جناب سربیفرماتی یں کدیں نے ایک لڑ کے کوجم ویا۔ اس کی سندیش شریک راوی پر کچھ کلام ہے مروهم منونين كيتكدام واي عليدارحد فرمايا ب كمشريك كي حديث اقسام صن ميں سے ہے۔ (تذكرة الحفاظ ص ١٤/١مطبوعه بيروت لنبان) لوكم ازكم بيرحديث ودجدتن ش خرور ب-اس حديث يس جناب على الرتعنى رضى اللد تعالى عندكى وتحليرى اور مدد كابيان كتنا روثن ب وو يمى الرك ك صورت ش كرة ب كى دعا بولاكا بيدا بواليكن نجدى كويدتمام ولأل نظرتيس

آتے اللہ تعالی ہدایت عطافرمائے۔

مديث نمبر88. امام این الی شیبے نے اپنی سند اللہ کے ساتھ سے حدیث روایت فرمائی حمدت ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال .اصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال

يارسول الله استسق لامثك فانهم قد هلكوا فاتى الرجل في العنام فقيل له إلت عمر قاقرته السلام و اخبره انكم مستقيون وقل له عليك الكيس عليك الكيس فاتي عمر فاخبره فبكي عمر لم قال يارب لاآلو الا ماعجزت عند (معتف اين الي شير 12 ص 32) اس مدیث کومحدث عصائی فے اٹی کتاب السمط عص 382 رہی نقل کیاہے۔ اس مديث كوام يسكى في ولائل المدود في ذكر قرمايا ب 7 ص 47 ال صديث كوعلامان كثير في البدايدوالتبليش وكرفرمايا ب7 س 196 حافظ این جرعسقلانی نے ای حدیث کو فتح الباری شرح بخاری میں ذکر فرلما 2 ص 495 سدعلی نے متی نے کز اعمال میں بہ مدیث بیان کی 8 م 431 حديث فبر 23535 تاج الدين بكى نے شفاء التقام ميں نقل كى م 145 جناب ما لک الدارے روایت ب كرحفرت عمر بن خطاب رضي الله تعالی عند کے زمانہ میں لوگ تحل میں جالا ہو کے پھر ایک آ دی ( يقول اين تجر عسقلانی فتح الباری شل ده حضرت بلال بن حارث مزنی سحابی تنه ) نبی کریم صلی الله تعالى عليه وأله وللم كي قبرالورحاضر موا اورعرض كيايا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله تعالى سداي امت كيلي بارث كى دعا فرمائية كيونك وه بلاك بوري ب يكرخواب من اس كوني كريم صلى الله تعالى عليه وآلدوكم كى زيارت مولى- (جيرا كمالبدايه والنهاييين أكى وضاحت ب) اور فرمایا که عمر کے پاس جاکراے میرا ملام کجواور اے بتاؤ کہ تم سراب

کے جاؤ سے اور عرب کہدو کہ تھندی اختیار کروتھندی مجر وہ سحالی حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیاس آئے اور ان کوخیر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی صدر و رے فرمایا اے اللہ میں کوتا ہی تیس کرتا مگر یہ کہ عاجر ہو جاؤں حافظ این حجر مقلانی فتح الباری شرح بخاری ش فراتے ہیں اس کی سندھج ہے۔ فتح الباري 2 ص 495 مطبوعة فيس اكيدى اس كى سند مج ب البدابيد والنحاب 7 ص195 مطبوع تغيس اكيدى اس مدیث کے تمام رجال ثقد ہیں اصول مدیث کے اختبارے اس ردايت يركونى غيار فين جواحر اضات ال ردايت يركي جات بين وه انتهائي مفيا تم كاعتراضات بين اور بالكل فلا بين-یہ ہے کہ اس کی سند میں اعمش ہے اگر چدوہ اُللہ ہے لیکن تدلیس کرنا ب جب ماس من سے روایت كر ياتو وہ جمت بين اس لئے بيروايت بھى جمت نیں کیونکہ اعمش نے عن سے روایت کی ہے۔ اس کا جواب: یہ ہے کہ یہ اعتراض کہ مدلس عن سے روایت کرے تو جحت تیس ب اعتراض تو درست بيكن اعمش ك بارك مين بداعتراض درست لين ب كيفكه حافظ ابن مجرعسقلاني عليه الرحمه في ياسين كو يائج طبقات بش تقتيم كياب اورخود بى فرمايا كديميلے اور دوسرے طبقد كريكيس كى روايت كوعن سے بحى ائمه نے تول فرایا۔اور اعمش کو دومرے طبقہ کے اسین میں و کر فرایا۔ طبقات المدلسين ص 33 مطبوعه المكتبة الشلفية لا بهور

الاصنداد) لولا یا افزائل درمتی ہی ہے۔ دومرااعر اگل بیہ ہے: اس کا جمال الدار کی قابمت ایت کھی اور دو تھو ل رادی ہے۔ اس کا جمال ہیں ہے ہے:

ما لکسالدار پر پیام آخ درست فیمل کینکریودادی شاد محصول ہے اور شدی ضعیف بکدائشہ اور صورف ہے طاحقہ فراکس سطاعہ اندن صورف طبقات شماس دادی سے متعلق فرایا کر

یں اس ادائی سطوس کر بیا کہ اک سادر حرصہ مرین خطاب رضی الشرقائی مریزی آزاد رود المام قالد اس نے حضرت الایم معرفی الشرقائی حداد مرسز جروشی الشرقائی حد سے دوایت سائر کر بیان کیم اس سے ادوایت کیس و دوبایت کیس و دستورات بے میلیت استان مصد کا کمال کا ما ذیکھ کیل سے کا کہ الفاد الدار کی ( الماری) ( الماری) ( الماری) کشور

سيد بياسات الله المستخطر المس

منظوم ہوں کہ اللہ الدار دنتہ اور معروف ہے اور اس پر اعتراض فلط ہے۔ تعمیر ااعتراض ہے ہے: کہ ایومان ڈکوان سان اور مالکہ دارکے درمیان انطاع کا گمان ہے۔ اس کا جواب

) کا چواب: بیدے کرمن وہم و گان سے صدیث کوروٹین کیا جاسکا اگر یہ دروازہ کھول دیا



میں زیادتی ہے اور اہل اسلام برظلم جس کا حساب روز محشر کوتم نے و من ہوگا۔ اس دواست مح سے چھ امور ثابت ہوئے جو قار کین کی فدمت میں صحابي كرام كاعقيده بيرتفا كه تي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابني قبرين حیات این کیونک قبر اتوار پر حاضر ہونے والے نے یارسول اللہ کھ کر عرض دعا کی۔ محابه كرام مشكل وقت ش دربار نبوى ملى الله تعالى عليه وآله وسلم م حاضر ہوکر طالب دعا ہوتے تھے۔ مشكلات ك وقت الله تعالى ك محبوب بندول كي قير ير حاضر بوكر بلور" (r) وسیلدان ہے کوئی عرض ومعروض کرنا جائز ہے۔ میمل برگزشرک و کفر بدعت و صلالت نہیں۔ بدكرآب صلى الشرتعالى عليدوآ لدوسلم بعداز وصال محى افي احت كى مد (a) ود تھیری فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضي الثد تعالى عنه جيسي عظيم المرتب بستى في مجى (r) اس يرا تكاريه قرمايا ـ معلوم موا كرحضورصلي اللدنغالي عليه وآلد وسلم كوبطور وسلد حاجت روا (4) تشلیم کرنا بہ کوئی نیاعقیدہ نہیں ہے۔ جن ائمد محدثين في ال روايت كوفل كيا ب مثلا ابن الى شبيه بيق في (A) ولأل المدوة ش ابن كثير حافظ ابن جرعسقلاني عليد الرحمد في ان ش كى محدث نے بھی اس عمل کوشرک و کفر بدعت و صلافت قرار نہیں دیا۔ جواس عمل کو بدعت وضلالت قرار دیتا ہے وہ ان تمام محدثین کا مجی

الاستبداد)

\* فالف ہا آئل غیر۔

\* فالف ہا آئل غیر۔

(۱) حکور بتا کی جمن انٹر نے آئل مدیت کو بلانکہ بیان کیا اور جمن انٹر

دیر نے ایر دیا ہائک کا رسان میگر فراہ دیا ہے ان کے بارے شمل

ری نے آن کی تاثیر کی ہے اور کی قرار دیاہے ان کے بارے عمل محترین کا کی تقریب کی اور ہی کاروں کی درش آئے جی با گئی۔ اگر آئے جی تا تھ جمار کی اور میں حال انتظام اور اس کے لاگو گئی سے اور دیں جھم کی جائے اور اگر کی دورش میں کارورش کی اس کے فیشل میں کار اس کی دائیر کم میں کی دورش میں کسی کے فیشل مسعید میں کار اس کی دائیر کم میں کی دورش کی اس معتبد کم سے جانب ہے۔ لیک عدد انتخاط

مديث نمبر89.

مردی الدندهای عند ال معدوات م الله تعالی عند کے دروازے پر آیا اور آپ کے وہ مخص معرت عمر رضی الله تعالی عند کے دروازے پر آیا اور آپ کے ظام سے سمنے لگا رسول الله معلی الله تعالی علیہ وسلم کے النجی کے لیے اجازت (اسسند طب یج حفر عرض الشرق ال مدارات فراس نے آپ کو بات مثانی ال آپ عمر انتے کہ آپ نے حرب کا در کوئل نے فریکا سے کوئل میں اس خل کے عام ہے کہ ان کا کرتا ہیں جس نے آپ لوگل کو امع می کم طرف دہ مثانی کی نے اقلی حرب عد الی این حارث الرفی الشرق الله میں کیا ہے انہیں نے کہا تھی ہی آپ الی ہی نے اقدار حرب مرد کا بالد میں نے کہا آپ نے الارات مثانی و در کا ہے مثانی و دو کہ مدار مرد کوئل الاستقاد ہے جب میں آپ نے کوئل میں اعلان کردا اور المقدم المراد کردا ہے کہا مدار مرد کوئل الاستقاد ہے جب میں آپ نے کوئل میں اعلان کردا اور المرد کہا ہے المرد المدانی کردا اور المرد کہا گھر دود کھوئل میں اعلان کردا اور المرد کے المرد کی اعلان کردا اور المرد کہا ہے۔

ے 17 کے بین اور داری قرب طاقت کی جمہ ہے 17 گئی ہے اور اس کی اور دارے کی اور دارے کی اور دارے کی اور دارے کی ا اس کی جمہ ہے 17 کے بین اور ترجی من اور آن قرب و طاقت جمی اے افراد مجیم بر مراب کرنے اور دیوں اور تجویل اور تور کردے۔ (امراب اطابی تر من 1944 میلوریشن آبایلی)

عديث نمبر 90.

عادراین تخریر نے کمک پار کا حال بیان کرتے ہوئے فریا کرتگ اپ خرائین حورت فالدین دلیے ہے کسل اول میک تخان اتبار سے کا کمار اب خدان ان کا کان ان اور جاری کس کی آپ کے شاہدی ان کا آپ اے مسلم مصعدادہ اتباد ہوجی کی آپ کرتے ہے۔ آل کردیے اور جوجی کی آپ کرتے ہے۔ آل تک کردیے۔ الکر ان کا بیان کا کہ کار کا کھی تھیں کا کہ تک کا کہ کہ

ای روایت میں تنی وضاحت ہے کہ دوران جنگ مرتدین کے ساتھ

بى كرت بوع محاب كرام رضوان الشيكيم اجتمين يا محصداه كنر لاتے اور مرتدین کے مقابلہ ش محاب کا تعرویا عصصل الاتھا۔ الحد الله اس مجمع محاب كرام رضوان الشعليم اجمعين كم مح معنول ش جوی و کار بیں اور ان سے می عبت کرنے والے بیں ان کانعرو یمی میں ہے با محصدا ١ إرسول الله سلى الله تعالى عليه وآله وملم اورجواس عما كواوراس عقيده كوثرك وكفر قرار ويت إن ان كاصحاب كياتعلق ب-أكران كاصحاب . كولى تعلق موما تو وو مجى بحى اس مبارك عمل كوشرك وكفر قرار شددية-مديث تمبر 91. حغرت امام بخارى عليه الرحمه كاستاز الحديث محدث على بن جعد عليه الرحداية مندي الى مندفق كم ما تعديده والم لناعلى اناز هير عزابي اسحاق عزعبد الرحمن بن سعد قال كست عنيد عبيد الله بن عمر فحدرت رجله فقلت له يا ابا عبد الرحمن مالر جلك؟ قال اجمع عصبها من ها هنا قلت ادع احب الناس اليك قال يامحمد (صَّلَى الله تعالى عليه وآله وضلم ) فانعبطت \_مندابن الجعدم 369 مديث تمبر 2539 مطبوع وروت ليمال اس كا ظامديد كه جناب عبد الرحل بن سعيد كميت بين كديش معرت ان عررض الله تعالى عدى فدمت على ماضر تعا-آب كاياول سوميا- من ف

وص کی اے اوعد الرص آپ کے یاؤن کوکیا ہوا ہو آپ نے قربایا کہ سال ے اور اکمی مولی براتو میں نے عرض کی کہ آب ای مجوب ترین فخصیت کو عاكري لوآب في فرا قربايها محمل (صلى الله تعالى عليه وآله وتلم) يس فى الغوراي وقت آب كاياؤل كل كيا-

(20) اس مدیث میں بھی کتنی وضاحت ہے کہ بریثانی کے وقت جناب حضرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عند في صنورسيد دو عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كويكارا ووجمي حرف عرائح بالمحصلي الله تعالى عليه وآله وسلم كدكرها

کی اور پر فورااپ کی وہ مشکل دور بھی ہوگئے۔ ال روايت سے بھي واضح ہو كياك مشكل كے وقت يا محر (ملي الله

حديث نمبر 92.

شروع كرديا\_

الم الويكرين السي في الى كاب عل اليوم والمليلة مي اس مديث كو کی سندول کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ملاحظہ فرمائیں۔ حدثني محمد بن ابراهيم الانماطي،وعمر و بن الجنيدين

عيسى لنا محمود بن خداش ثنا ابو بكر بن عياش ثنا ابوا سحاق

السبيعي غن ابي سعيد قال كنت اعشى مع ابن عمر فخدرت رجله فجلس فقال له رجل اذكر احب الناس البك فقال يامحمداه فقال فسمشتى. كتاب عمل اليوم و الليله ص 67 مطوع أور كركار فاند، جناب ال معدنے کہا کہ ش معرت ابن عروض اللہ تعالی عند کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ

کایاؤں سوگیا آپ بیٹر مجے تو کی آدی نے کہا کہ ای محبوب ترین استی کا ذکر كري ق آب فررايسا محمداه ركبالي آب كرب موكة اور جانا

تعانی علیه وآله وسلم ) کی ندا کرنا نه کفروشرک ہے نه بدعت و صلالت بلکه محلیہ كرام رضوان التدعيم اجعين كاعمل مبارك ب-

(الاستعداد) مديث نمبر 93.

## وی محدث جلیل ایک اور سند کے ساتھ مید حدیث بیان کرتے ہیں۔

## مديث نمبر94.

وق امام ملیل محدث الو بكر من أسنى ايك اور ستد سد مديث مان كرت بان-

يس يد الحمد بن الحسين الصولى ، ثنا على بن الجعد المسول ، ثنا على بن الجعد المسول ، ثنا على بن الجعد المسول من المسول المساول و المساول المساو

جناب عبد الرحل بن معيد نے كها كه ش معرت ابن عمر رضى الله تعالى عندے یاس تھا کہ آپ کا یاؤں سوگیا۔ پس نے عرض کیا اے ابوعبد الرحن کیا ہوا فرمایا کہ یہاں سے ناٹری وغیرہ اکشی ہوگئی ہیں میں نے عرض کیا اپنی سب ے زیادہ بیاد کا تخصیت کو تداکریں قرآب نے فورا بی فرمایا عصملد (ملی الله تعالى عليه وآله وسلم)اى وقت آب كاياؤن درست موكميا\_ اى مديث كوامام ألحد شن امير الموشين في الحديث سيديا امام بالدي عليه الرحمد في الى سند كرساته الى كتاب الادب المفردين ذكر فرمايا ب اوروه به ہے ملاحظہ فرمائیں۔ مديث نمبر 95. باب مايقول الرجل اذا خدرت رجله ، حدثنا ابو نعيم قال حداشنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن سعيد قال خدوت

صيت مراكان.

باب معان عن إلى إلى الما معنون رجله ، حدث إلى ليه يقال حدث المسابق عن المسابق عن حيد الرحمة بن معيد قال معنون رجله ، حدث الله يقد قال معنون رجله ، حدث المسابق عن المسابق عن المسابق الم

وملم نماكرنا ندتو شرك وكغرب اورندي بدعت وهذالت بلكه بيرمبارك عمل طريقة صحلبه كرام رضوان الله عليم الجنعين ب جواب شرك وكفر كبتا بي تفيقت وه صحابه كرام يرجمي فترى عائدكنا ب المدالله وماراطريقة محابركم والا بادريكاطريق مح مديث نمبر 96. المفرد مي بيرحديث بيان كى ملاحظة فرمائي-حدثنا مسددقال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم ابي بكر فقال حدثني عطاء ابن ابي رباح قال قال لي ابن عباس الااربك امر لة من اهل الجنة قلت بلي قال هذه المِرَّاة المنوداء الت النبي صلى المله تعالى عليه وآله وسلم فقالت اني أصرح وانت أتكشف فادع الله لى قسال ان شستت صبوت ولك البجنة وان شنت دعوت الله ان يعافيك، فقالت اصبر فقالت اني اتكشف فادع الله لي ان لا اتكشف فلعي لها. (الاوب المفرد للمخاري ص 74) جناب عطاین انی ریاح فرماتے ہیں کہ مجھے جناب این عماس نے فرمایا ك يس حميس أيك جنتي عورت ندوكهاؤل يس في عرض كى كيول فيس آب في فرايايي جوسياه رنگ ول عورت بي يدني باك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى ضدمت عاليدين حاضر بوئي اورعرض كى جمعے مركى كے دورے يزتے بيل جس مرا(سر) وفيره كل جاتاب آب مرك لئ الله تعالى عدده مح شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو جاہے تو صبر کر اور تیرے لئے جنت ہے۔ اور اگر تو جائے تو ش تیرے لئے وعا کر ویتا ہول تھے

شفاء ہوجائے گی اس عورت نے حرض کی ش مبر کروں گی۔ اور پھر عرض کی کہا آپ ميرے لئے بيدها فرماديں كدميراستر وغيره ند كيلے آپ صلى الله تعالى عليه وآلدوكم نے دعا فرمادی۔اس مدیث ش کتنی وضاحت ہے کہ صحابید رضی اللہ تعالی عنمائے حضور انورسلی الله علیه وسلم سے جنت حاصل کرلی اور اسے لئے دعام می کروالی۔ تعجب كى جاب كدفردوس اعلى - ينائ خدا اور بسائ محرصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ازاعلى حضرت احد رضا خان عليه الرحمة

مديث نمبر 97.

عافظ الحديث امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمد في اسيع شمره آفاق كتاب خصائص كرى مي برمديث مبارك بيان فرمائى بيد جناب حظله بن حذيم رضى الله تعالى عند اوايت ب كه في صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ال كے سرير وست مبارك ركھا اور فرمايا بورك فيك (كر بي بركت دى كى ب جناب وبال كابيان ب كد حظله ك باس بكرى لائى جاتى جس ك تعنول يدوم موتا اونث اورلوگ لائے جاتے جن کے ورم موتا وہ اسے باتھ برتھو کے اور برق، اورف، كورم اوركره يرباته مجرت اورقرات بسم الله على الشويد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (ليني الله كنام عرور رسول الشعلية والم ك وست مارك ك الرك وجد ) محرورم كى مكر ماحمد مجيرت اورورم جلاحاتا\_

(خصائص الكبرى 2 ص 137-138 مطبوعة زيد بك سال لا مور) سجان الله كيماحضور الور الذي صلى الله عليه وسلم كافيض كرم ب كه فلام كر يروست رحمت ركعا توال كي بالقول عن اتى رحمت ويركت آگئي كد

دوروں کی مشکلات مجی حل ہوئے لگیس دومروں کیلئے بھی سبب رحمت بن محے حل مشكلات كاذر بعيد وسيله بن محتق -مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیاں کے امام اکثر بدل دیے بی تقدیری محر اللے کے ملام اکثر مديث تمبر98. جناب بشرين معاويد بروايت بكروه اين والدمعاويرين أورك ساتھ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے باس آئے آپ نے ان کے چیرے اورسر پروست مادک چیرا اور ان کے لئے وعا کی بشر کے چیرے میں آپ کے ہاتھ پھیرنے کی دیہ سے ایسا اڑ تھا چے محوڑے کی بیشانی پرسفیدی ہوتی ہے۔ اورجس شے پر بشر بالمرجيرة استفادوماني تحى-( مُصانَع الكبري 2ص 138 مطبوعة فريد بك سال لا مود) اس مدیث میں بھی کتنی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوالم كى يركت ورحت كطفيل جناب بشروشي الشدتعالى عندكا باتحديمي اورول كيلي باحث شفاين ميا اور حاجت رواكي من يخ كانام بك كج جناب بشروضى الله تعالى عنه كالم تحد مبارك دومرول كيلية وتطير بن ميا-مديث نمبر99. جناب حبيب بن فديك رضي الله تعالى عند ، روايت ب كدان كى انکسیں بالکل سفید تھیں اور پچی تظرفیس آتا تھا ان کے والد انہیں رسول الله صلى الله تعالی علیہ والدوسلم کے پاس لے کرائے آپ نے ان سے دریافت فرمایا تہاری نگاہ کیوں جاتی رہی انہوں نے بیان کیا کہ میرا یاؤں سانپ کے انفروں پر پڑھیا تھا

اس لئے میری بصارت جاتی رہی آپ نے ان کی دووں آ تھوں پر بڑھ کروم كاو بينائي واليس آسكي راوي كابيانير كه جب ان كى عراى سال تني اس وقت مجى ووسولي 2 ص 114 مطبوعة فريد بك مثال لا بور

من دها كمديره ليت تع حالاتكدان كى آئىسى برستورسند تحس في الكيرى

نجدى ملال يتاتيس أكر حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى بارگاه من استفاد كرنا شرك وكفر بالوصحاب كرام رضوان الديليم اجمعين كيون حفوه ملى الله تعالى عليه وآلد وكلم كى باركاه عن استفاله كرت ري اور الى مشكلات مل كروات رب مجرحنورسلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے بھي تو ان كونه واشانه شرك

كا فتوى لكايا ندى آكده ايما كرنے سے منع كيا بلك جو بحى غلام جو بحى د كورده يريثاني لي كرور بارمح مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مين حاضر بوتا حضور صلى

الله تعالى عليه وآله وسلم اس يركرم فرما دينة اوراس كي مشكلات حل موجاتي \_اور فاجت روائي مشكل كشائي كس كانام بصحفور انور اقدس ملى الله عليه وسلم عطاه

الی سے ماؤون ہوکراینے فلامول کی فریاوری کرتے ہیں اور کرتے رہیں مے۔ نعتیں باغلا جس ست وہ ذیثان عما

ساتھ بی مٹی رحمت کا تھم دان میا مديث تمبر 100. جناب حبيب بن يباق رضي الله تعالى عند يدوايت بكه ين رسول

الشصلى الشاتعالى عليه وآله وسلم كے ساتھ ايك جنگ مي شريك بوا ميرے شائے يرتكوارك الي ضرب كلي كديمرا باته لطك لكاش آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي خدمت ش حاضر ہوا آپ نے اس زخم پر لعاب دہن لگایا اس سے میرا زخم بحر کیا

اور میں اچھا ہو کیا اور جس فض نے جھے تلوار ماری تھی میں نے بی اسے تل کیا۔ (فصائص الكبرى 2 ص 115 مطبوعه فريد بك مثال لا مور) ناظرین گرامی قدر و یکھا آپ نے کہ کا ننات کے آقا ومولی رحمت العالمين خاتم النين مشكل كشاحاجت روا دافع البلاوالوباء - ني صلى الله تعالى عليه وآلد وسلم نے س طرح اسے قلام کی حاجت روائی فرمائی اس قلام کی و تھیری فر مائی اس غلام سے محی قربان جا کی کدائی بدی مشکل بڑی بازو کٹ محیا غلام محی دربار حمصطفی صلی الله تعالى عليه وآله وسلم مين عى حاضر جوتا ب اور اين مشكل عرض كرتا ب اور وربار محم مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيمي في رأ ال كي عاجت روائي موتى ہے۔ بدہے آتا وو عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى حاجت روائی والی شان کر کی کیلن اس کے برنکس نجدی طال کو بیساری ، کاروائی شرک و كفرى نظرة تى ب\_معاذ الله-حديث نمبر 101. تنتل نے تر بن سرین سے بدروایت کی ہے کدایک عورت اسے اڑک كورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك ياس لائى اوراس في عرض كى سيرمرا

بیا باوراس برائی باری آئی ب كداب بدانيا موكيا جيها آپ و كمورب إل آب الله تعالى سے دعا فرمائے كه يه مرجائ آپ صلى الله تعالى عليه وآله وللم نے فرمایا ش دعا کرتا ہوں بیصت یاب ہوجائے اور جوان ہو کر ایک صالح مرو بن جائے اللہ كرائے من جهاد كرے شبيد مواور جنت من جائے چنانجه آب نے دعافر مائی وہ صحت باب ہو گیا جوان ہو کر ایک صالح مرو لکلا اور اس نے اللہ كى راه ين جهادكيا اورشهيد بوا- خصائص الكبرى 2ص 115 سبحان الله كيساحضور

ا كرم انورصلى الله تعالى عليه وآله وللم كافيض وكرم ب وه مورت كتني بزي مشكل مين تحی اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکا ہے۔ کہوہ مورت عرض کرتی ہے کہ حضور دعا فرمائيس كديرابيا مرجائ \_كين حضور الورصلى الله تعالى عليه وآلد وسلم ك دربار

محوہریارے انے کئی تتم کے تتخفے ملتے ہیں

بارى سے شفاء (1) عالم شاب تك درازي عمر (r)

صالحيت كاتخنه (r)

راہ خدا میں لڑتا ہوا شہید ہوجائے گا اور اللہ تعالی کی جنت میں واخل (m)

و يكما آب نے كد حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كيسے حاجت روا ہیں امت کی کس طرح دیکھیری فرماتے ہیں۔ان کی مشکلات حل کرتے ہیں۔

باب اول ش يجاس آيات مباركه المضمون كى تائد مين نقل مويكى ين اوراب باب دوم ين ايك سواحاديث كي مرفوع اور بعض موقوف ماحواله درج

ہو بیک میں باب دوم کو یس نے بخاری شریف کی حدیث سے شروع کیا تھا اور اب اس باب كاافتتام بهى بخارى شريف كى حديث يركر دبا بون - ملاحظة فرما كين اس باب کی آخری مدیت۔

مديث نمبر102.

صدیث لائے ہیں۔ کہ جناب عبداللہ بن وینارعائیدالرحمہ نے قربایا۔ سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابى طالب وابيض يستسقى

الإطاب كا ب... اس يكردو مدن شي جاب مير الله بمن مورض الله ثنان مرص الله ثنان المرص الله ثنان المتعادة على المتعادة الله تنافل عشر والديم مم سيح جود الورك (براس كرت تنف ووهم ميرس والمورك (براس كرت تنف

ف سال البتسامى عصمة اللادامل كركور ردگ والے ان كرچرے كرمدة على بارش باقى جاتى بے فرماد رس تيموں كے اور آمراہيں بيوادوں كا اس شعر على انتظ المال الميان (الاستداد) قائل فور بالفت مين ثال كامنى ب فرياد رس ديكيم - ديوبنديون كمركي

لغت مسباح اللفات من 96 مطبوعه پروگریسونکس لاہور۔ ای طرح دیکھیے معتبر لغت کی کتاب ، المجد ص 129 مطبوعہ

دارالا شاعت اردوباز ار کراچی۔ دارالا شاعت اردوباز ار کراچی۔

معترمت دو الخات سے نابت ہوا کد قمال کامٹن ہے فریادوں سے لیا رمول حضرت این عمروش اللہ تعالی حد بہ شعر پڑھتے تھے ہیں کیمی حضور الوصلی اللہ تعالی طبیرہ الاریم کم کچھیوں کا فریادرس کہا گیا ہے۔

حضرت ابن عررضى الشدنعالي عندكوتوبيه وبهم ندجوا كديس صفور الورصلي الله تعانى عليدة لدوملم كوفريادرس كبدر بابول كبيس بدشرك ندجو جائ (معاذ الله) حمالی کے نزدیک آگر حضور انورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوفریادون كبنا شرك وكفر موتا تو سحالي سے اسكا صدور كھى شد موتا۔ اس صديث بخارى شريف سے يہ بات روز روش كيطر ح واضح موكن ب كدالل ايمان حضور انور صلى اللد تعالى عليه وآله وسلم كوفريادوس مائع بين اوربيه عقيده اسلام عقيده باس کے خلاف عقیدہ رکھنا معاذ اللہ انبیاء اکرام علیجم السلام اور اولیاء اکرام کو بتوں کی طرح مجورادر عاجز نا کارے بھتا بہ غیراسلامی عقیدہ ہے تاظرین گرای قدران عقیدہ کی تائید ش باب اول میں قرآن جیدے 49 آیات نقل ہو چکی ہیں اور اب باب دوم جواحادیث يرمشمل ب اس مين ايك سوايك حديث نقل مو يكي ب اوراب برفقيراس مديث شريف يراس باب كا افتقام كرتاب (الحمد الله رب العالمين)

باب نمبر 3

یں بید میں اداریا مراس کی گئیں مارش داستان متنام افراد مسال متنام افراد کے اس بالد کیا گئیں دائیں دائیں دائیں دائیں کو بالد کا بالد کا بالد کیا ہے ہوئی 14 کیا ہے اور اس کیا ہے موال کیا ہے ہوئی کہ الد تعالیٰ کی مطابعہ اداری موکر اللہ کے جدال کی جگوری کر احتمال کی جگوری کا مطابعہ اداری موکر اللہ کے جدال کا مجلس کو بھر کی مطابعہ کی جگوری کا مطابعہ کا موال کے حکومی کا موال میں موال اللہ کے اور ان محال کے حکومی کا موال کی مجلس کا موال موال کا موال کی مجلس کا موال کی مجلس کا موال کی موال کا موال کی موا

یلیوا کرام کے آقوال واقعال و دکالیات هدار کرنے گی شروت کیمل عمول کا اور کی کرام کے ملک ہوائی ہے دور کیکا رار ان کا واقع کے الدولیا کرام کا استر و دہے جو اللہ تعالیٰ کا اعلاق ہے اور اللہ تعالیٰ کا اعلاق ہے اور اللہ تعالیٰ کا استر و دہے جو اللہ تعالیٰ کا اعلاق ہے اور اللہ تعالیٰ کا استروالی اللہ مسلی اللہ تعالیٰ اور در اللہ کی اطاعت تدکرے وہ چرکز دل کھی جو متکا اور قرآ کا ن جمید عمر مورة فاقع شدی کا تجھال کا ذوات میں جرنگا دادتر کی ان استراکا کے استراکا کی دورائی میں کا دورائی کے استراکا کے استراکا کی دورائی کی درائی کی دورائی کا دورائی کی دور

اهلذا الصواط المستقيع حواط اللين انعمت عليهم. بم كوميرها دارة دكارامة الأمني تيم الأمام ب-اس سعلوم يوكم إكدافة قائل كدافة بالأو يتمادل كا دارة ميدها دامة بـ ووافق بالة وتقرن حوات كان بي السلط يمن كارآن بجيد ل (الاستعداد) تمارى راجمانًى كي ہے۔اللہ تعالى نے ارشاد قربالي۔ انعم الله عليهم من السيين والصديقين والشهدة والصالحين.

ترجه: اضام کیا الله نے نیس برصدیتین پرخمها میر ادرصافین بر۔ اس آیے سے دوز درش سے می زیاد درش طرق پر واثم ہوگیا کہ اللہ کے محدول عقول کا دارت وس میرها داست ہے۔ جس کا عقومہ ادلیا وصافیحی سر طاقہ سے در اللہ وس سرکتا چیز المار کہ اور اللہ اس الرحد سے اللہ میں اور سے ال

کے خلاف ہے وہ باٹل پر ہے کیونگری اولیاء کرام صافحین کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پرانشر تعالی نے قربایا ور مقام کے افراد میں اس میں معد ماتسہ کہ العدی و متبع طب مسیار

ومن يشافق الرسول من بعد ماتين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولى و نصله جهتم و سآء ت مصيرا (مورة نما ء آيت أمر 115)

ترجہ: اور جو رمول کا ظاف کرے بعد اس کے کرکن داستاس پر کھل پکا اور تمام موموں کی راہ چھوڈ کر بیٹے ہم اے اسکے حال پر چھوڑ ویں گے اور اے ووزنے شماؤال دیں گے وہ بہت میں برکن چگہ ہے۔

خدائے ان کو بیزی مقلب عطا کی ہے۔ اب اولیاء کرام کے اقوال وافعال و مکایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ملاحظہ فرما کیں۔ اولیا چکرام صالحین عمل ہے سب سے پہلے جن کا قول مہارک

الاستمداد)-

یان کیا جارہا ہے، وہ چیں حضرت مجیب میشان تقلب دیائی فحرت معمائی تا جارا ادائیاء آ قاب والایت می رضود وابدے قسال القائد فرد الاحراب فوٹ الاحکم انتخار میشرن آجاد الاحکم المسئول المائی شاخل الاحکابی فی العائمی فی العائمی الله المائی الدین الدین الدین الدی المسئولی الدین ایوجو میری میداندار آخن را کسی ادائی الموجود کی الله قبال میں آپ کرتمام ملاجود کو راحد الدافق الاحکابی ادائی الدین المسئول کے الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین

ے بارے پی کراہ باہ کرام صافیق جوان خداکوگی احتیار حاص ہے۔ وہ کیکوگر تکتے ہیں یاکرٹیس میرد انجرے النظام جیالی کا کہا فرمان ہے فاحفرف کیں۔ فرمان توحہ النظام بیٹل میں النظام جیالی اور جیالی علیہ الرحید: حضرت فرے النظام جیائی طد راحد الی کیس میں مارک فوق النجہ

حفرت فی الاسم جینان علیه الرحرا فی کاب بدارات فی الرح الاسم کاب ما دارد کی الھی۔ کے حقار المبر 18 میں ایک حقام کر آبار کا اس کا المبر الاسم کابی حدود نشوں میں کم بیا کہ المبر والی حدود نشوں ہے جب جس میں کسی ہے محصاتی کہ دور کا اور اس کا کہ دوران کی سے دوران کے ساتھ کا المبر جس کے موالی ہے۔ ہے جب میر خوالی کا دوالا موالی کا المبر بہت سے الحیاد اور المبر کا کہ حدیث کی کا حدیث کی کاب میں المبر کا کہ المبر کی کا مقدم کے روح کا میں کا بیاتھ کا دوران کیا وہ کے سماتھ میں معالم درائے۔ میں معالم درائے۔

نوح النيس ترجم 36-36 فافر ديد پايشك بكنى بعد داد كري ... اس فراس براك شي دياس فرد العظم جيان فري المستقل موسد كه تكي درما ديد كر ماهر فرا را به كرد القرائل المواد الميان المواد الميان المواد نیں دے سکتے۔ بلداماعیل داوی قیل نے تو تقویدة الایمان كتاب من يمان تك لكوديا ب كدجس كا نام فرصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ياعلى ب ووكسى جزكا عنارنيس \_( تقويمة الإيمان) اور وبایول کی کتابیں مثلاً محدین عبدلو باب خبدی کی کتاب التوحید اور اس كى شرح فق الجيد ادريد كيرة الاخوان \_ وغيره كا تو بنيادى موضوع بى يكى ب كدانمياء كرام عليهم السلام اور اولياء كرام سے طلب مدوشرك اكبر ب\_اور وه كى چز کا اختیارتیں رکھتے۔ ناظرين كراى مكرآب في حضرت فوث الاعظم جيلاني رضي الله تعالى عند كافرمان بهى يزهليا بكرالله تعالى في اسية المياء كرام اور بعض اولياء كرام كو كن كا مرتبه عطا فرمايا ي كدان كى شان تصرف كابد عالم ب كد جب ووكى جيركو فرمادين كمهوجالة وه موجاتى بي معتبده غوث الأعظم جيلاني رضي الله تعالى عد، كا اكريد عقيده شرك وكفر بدعت وصلالت بوتا لو مجعي محى بدعقده حضرت فوث الأعظم جيلاني رضى اللدتعالى عندكا شدموتا-اب وبابيه ويوبنديه بتائيس كدحطرت غوث الاعظم ك بارك ش ال كاعقيده كياب-غوث الأعظم جيلاني كا دوسرا فرمان: حضرت فوث الاعظم جيلاني رضي الله تعالى عند في فتوح الغيب ك مقاله نم ر13 برای طرح کا فرمان درج کیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا كر ضدائ الى يعض كمايول عن فرمايا ي كراي بن آوم مين على صرف معبود مول مير عدد كونى دومرا مجيد الله عدي حرية كوكد دينا مول كدموجا ال ده موجاتی ب اور عدم سے وجود ش آجاتی بلدائم محی میری ضدمت وطاعت

كروناكد بين تهيين بهي ايها على منادول كدجس شف كوكهد دوكد بوجالو وه بو (فتوح الغيب ص 30 مقاله نمبر 13) اس مقالد نمبر تیرا میں بھی آپ نے وال کچے ورج کیا ہے جو مقالہ نمر16 من ورج فرما إ تفار فرمان خوث الاعظم جيلاني رضي اللد تعالى عند -واضح ہوگیا کرجی عقیدہ جارا الل سنت و جماعت کا محقیدہ ہے جواس کے طلاف ے وہ باطل ب-اس سے بیمی واضح ہوگیا کہ حضرت فوث الاعظم جیلانی رضی الله تعالى عندالل سنت وجماعت كے پیشوا بيں۔ غوث الأعظم جيلاني رضي الله تعالى عنه كالتيسرا فرمان: جناب فی ایو القائم عمر بزاز نے کہا کہ میں نے سیدی محی الدین عبدالقادر جيلاني عليدالرحمد ساسيه وهفرات تق كرج وخض جي كومسيب يس يكارية وه تكليف اس كى جاتى ريب كى اور جو تض كى حابث ين الله كى طرف مرا توسل كرے تواس كى حاجت يورى ہوگى۔ اور چوشفى دوركعت ثماز يزھے اور مركست ميں بعد سورة فاتح سورة اخلاص كياره مرتبد براجع بحرسام كے بعد رسول الدسلى الله تعافى عليدوآ له وسلم ير ورووشريف يزهد اورجحه كوياوكر اورعراق كى مانب كماره قدم على اور ميرانام لے اور اپن حاجت مائكے تو خدا كے تكم ب اکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ پہت الاسرار مترجم ص 295-295 ناشر بروگريسوبكس لاجور

اخبارالاخبار فارى 20مطبوعه مكتبه نوربير ضوبيتكمر-

اخبار الاخبار اردوص 50 زمية الخاطر الفاطر أنح على قاري ص

(الاستمداد)

ندگورہ بالاسطورے دو پہر سے سورج کی طرح واضح ہوگیا کہ جھڑت خوٹ الاعظم جیلانی وشنی اللہ تعالیٰ عند کا حقیدہ بین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تھم ہے اولیا و کرام سالھیں مدوفر ہاتے ہیں۔

ادياء رام صامين مدفريات بين... غوث الأعظم حيلاني رضى الشرعند كا چوقعا فرمان: مريد عظم مدين محقة علم بهان قريد مشيخة و مراكزة مريد مدين

محدث اجل امام كير محق على الاطلاق حضرت في عبد التى محدث والوي . عليد الرحد إلى كتاب زيدة اللا عاد مش فريات بين كد-

حفرت فوث الاعظم طيد الرحمد فرمايا من مردخدا بول كدميري تكواد نگی ہے اور میری کمان میں نشانے پر ہم میرا جرافت پر ہے میرے فیزے گا عقام ير ماركرت إلى ميرا محورًا وإك و يوبند بي الله كي آح مول على لوگوں کے احوال سلب کر لیتا ہوں میں اپیا بر میکراں ہوں جس کا کوئی ساطل فیں۔ یس ایے سے ماوری مفتلو کرنا ہول مجعے اللہ نے آئی لگاہ خاص میں ركهاب \_ جمح الله في اليه فاص طاحظ ش ركها ب ال روزه واروه الف بيداره اوراب يهاز والورجمار عصومع زين بوس بوجا يظ مراحم جواللدى طرف ہے قبول كرلوسات وخران وقت-اسابدال واطفال زماند آؤ اور وكا سندر دیکموش کا کوئی ساحل نیس جھے اللہ کی تم ب کدمیرے سامنے نیک بخت اور بد بحت پیش کیے جاتے ہیں مجھے تم باوح محفوظ میری نگاموں کے سامنے ہوتی ہے میں دریائے علوم البی کا غواص ہوں۔ میرا مشاہدہ ہی محبت البی ہے میں لوگوں کے لئے اللہ کی ججت ہوں میں نائب رسول خدا ہوں میں اس زمن بر رسول الله كا دارث بول انسانول ادرجنول ميس مشائخ بوت بين فرشتول مين محى مشائح بين مكريين ان سب كالشخ الكل بول ميري مرض موت اورميري اولا داور

تماري مرض موت مين زين وآسان كا فاصله بي جيح دومرول يرقياس ندكرو اور نہ دوسرے مجھے اپنے آپ پر قیاس کریں۔اے مشرق والو اے مغرب والو اے زمین والواے آسان والو مجھے اللہ نے کہا ہے کہ بیس وہ چیزیں جانیا ہوں جو تم میں سے کوئی مجی فیمیں جاتا مجھے ہر روز ستر بارتھم دیا جاتا ہے کہ بیاکام كرو-ابيا كروا عدالقادر حبين ميري هم بيديزني اوتهبين ميري هم بيديز كمالو می تم ے باتیں کرتا ہوں اور اس ش رکھتا ہوں۔ حضرت نے مزید فرمایا۔ جب میں مختلک کرتا ہوں تو اللہ تعالی فرماتا ہے مجد إلى تم يد بات بحركمو كودكدتم في كتيت موش ال وقت تك بات فيل كرتا جب تك مجمع يقين شدولائ جائے۔ اس ش كوئى شك وشرفيس موتا ميل ال تمام امور کی تقتیم و تفریق کرنار بتا مول جن کے جمعے افتیار دیے جاتے جل جب مجيحكم دياجاتا بإق ي وي كام كرتا مول مجيحكم دين والات الله ي الرقم مجے جالاؤ کے تو یہ بات تمبارے لئے زہر قائل ہوگی۔ تمبارا بداقدام نافرمانی حہیں ایک لحد میں جاہ کردےگا۔ میں تمہاری ونیا اور عاقبت کو ایک لحد میں فتم کرنے کی قدرت رکھتا بول\_زبدة الآخار في عبد الحق محدث والوي ص 76-77 مطبوعه مكتبه نبويد لا مور اظرین گرامی قدر اس طویل فرمان عالی شان سے روز روش کی طریح واضح بوكيا كم معزت فوث الاعظم جيلاني رضى اللدعن كاعتبيده يبى ب كدالله توائی نے این خاص بندول کو بہت افتیارات دیے۔ اور عطا الی سے ماذون موكروه الله كي خلوق كى وتعيرى كرتے بيں-

غوث الاعظم حيلاني رضي الله عنه كايانجوال فرمان ذيثان: . حفرت شخ محقق عبد الحق محدث وبلوى عليه الرحمه اخبار الاخيار شريف میں فرمان غوث الاعظم نقل فرماتے ہیں کرآپ جناب نے فرمایا۔ ویکھو میرا وست تمایت میرے مریدوں پر ایبا ہے جیسے آسان زمین ے اوپر اگر میرا مرید اچھانہیں تو کیا ہوا میں تو اچھا ہوں جلال برور دگار کی تھم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نیس علے جا کیں کے میں بارگاہ خدادعی شنيل جاول كا ادراكر مشرق ش ميراء ايك مريد كايرده مفت كررها موادرين مغرب میں ہوں تو یقینا میں اسکی بردہ ہوشی کروں گا۔ (اخبارالاخيارس 49 مترجم) غوث الاعظم جيلاني رضى الله عند جيمنا فرمان عالى شان: شخ عبد الحق محدث وہلوی نے ہی ر فرمان نقل کیا ہے کہ جناب حصرت فوث الاعظم جيلاني نے فرمايا "قيامت تك ميں اينے مريدوں كى دھيرى كرتا ہون گا اگر جہ وہ سواری ہے گرے۔ اخبار الاخيارص 49 مترجم غوث الأعظم جيلاني رضي الله عنه كاسا توان فرمان: غوث الاعظم جيلاني رضى الله عنداي رساله مباركيم فرماح ين جو كدرسالدغوث الاعظم كے نام مصممور بداور بيرسالدمباركدآب رضى الله عنہ کے البامات کا مجموعہ ہے اس رسالہ میں آپ فرماتے ہین کہ۔

قال لى يا غوث الاعظم ليس الفقير عندى من ليس له شئى بل الفقير الذي له الا مرفى كل شئى اذا قال لشئى كن فيكون.

رساله غوث الأعظم ص 64 ناشر حضرت غلام وتظيرا كادى-الله تعالى في مجر محصر فرمايا الغوث الاعظم مير عزد يك وو تقير تيل جس کے پاس کچھ نہ ہو بلکہ وہ فقیر ہے جسے ہر چیز میں امر حاصل ہو جب کسی چیز کے ہارہ کیے ہوجا تو وہ ہوجائے۔ اس فرمان فوث الاعظم جيلاني رضى الله عنه عيمي واضح ب كمآب

کا تقیدہ اولیاء کرام صافین کے بارے ش بیے باللہ تعالی نے انہوں بہت طاقت ای سے اور جعض اولیا دار امر کو تو اس نے امران عطا کیا ہے۔ میداللہ تعالی کا فعل وکرم ہے وہ جس توجا ہتا ہے عطافرہ دیتا ہے۔ اے میرے بھائی سے بات واضح ہوگی کدد بوبندی وباب فیر متندین کا عقيده اور ب اور ي عبدالقادر جيلاني فوث الأعظم رضى التدعد كاعقيده اورب، اور ع عقيره وبى ب جومفرت فوث الأعظم جيلاني رضى الله تعالى عند كاعقيده ب حضرت سيدنا امام غزالي عليه الرحمه كاعقبيره:

حضرت شيخ عبد الحق محدث وبلوى عليه الرحمد ايني كماب يحيل الايمان ارشادفرماتے ہیں کے۔ جنة الاسلام الم فزالي رحمة الشطيد نے كها ب كد جومعرت بحالت زعرگ بكات ديا كرتے تھے وہ بعد از وفات توسل و بركت دينے كى الجيت ركھتے إلى-كيزكم مرنے كے بعدروح كاباتى رہنا صديثون اوراجماع امت سے ثابت ب

تكيل الإيمان مع اتعليقات وحواثي ص119-120-121 حضرت عبد الحق محدث وبلوى كاعقيده:

آپ فرماتے ہیں کے۔

مشائخ صوفياء كتي جين كدبعض اولياء اللدكا تصرف عالم برزخ مي مي باتى رہتا ہے اوران كى ارواح مقدمہ سے استمد ادواستعانت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ( يحيل الإيمان مع تعليقات وحواثي ص 118-119) فيخ صاحب عليدارحد مزيد فرمات بين كد اللاء الله كمثالي بدن مجى موت بي جن سے ظاہر موكر طالبان الدادك وعمری كرتے رہے ہيں۔جولوگ اسبات كم عكر بين ان كے ياس كوئى وليل فين . ( يحيل الايمان مع تعليقات ص 127-128 -129) ف محقق عليه الرحم نے ابني كتاب جذب القلوب بين اسطرح فر الما ب اور آ تخضرت ملى الله تعالى عليه وآله وسلم اين امت كى مدد اورطلب شفاعت اورمغفرت میں مشغول ہیں۔ جذب القلوب مترجم ص 24 مطبوعة نوري بك ويوواتا وربارلا مور ایک اور مقام ورشخ صاحب فرماتے ہیں کہ جائزے كدارواح انبياء عليهم السلام تمثل ہوجائيں۔ حذب القلوب ص 220

حعزت شیخ محقق طیہ آلرحد بیان کرتے ہیں کہ جنب لام خراقی علیہ ارحد کہتے ہیں کہ جرفریف معرب انام موک کا عم ماہم افقہ علیہ کوالے وہ عاسک واسطے تریاق جذب انتقاب میں 25

حضرت امام شافعي عليه الرحمه كاعقبيره وعمل:

(الاستعداد) حفر ت امام شاقعی علیه الرحمه کاعمل مبارک:

حضرت المام تما تا عليه الرحمة في المام المساولات. جلب حدث شفيه بالدائل أن إلى تام بالمام الدومات فقيد قائل الا مورانشسون من كالميم من إلى تام بالميان بالفيد والتالية بكان الدومات في المام الدومات المام ا

خلیب بودادی <u>ر</u> آن که کسر نیخ دا این کش او برداند کشون این موانشد کشون این کل من هر آشیر ک قال این تا حجرین ادرایش اکمنز کی قال دنیا ترکیب انسان کا در این احتراب می این افزار آن او ترک بره امین آن بردی آن کل بردی کل ما مین ادارا فذا احتراب کا در سیاست در کشون دیشت کی تجریر ما کا این این این این موانش این او بردید گاری تعمیل سازند سیست در کشون دیشت کی تجریر دارایش این المناز مشروع نام در این این از این افزار افزار افزار افزار افزار این از این از از افزار اف

ھیوے وارام جبر اخبار ابل صفیفہ واصحابی 89 میلیوے مکتبہ عزیز ہیے تا نہیے افضایہ ص 16 مکتبہ لمداویہ ساتان - جال بوری والہ

 ورجال هذا اسند كلهم موثقون عند الخطيب يتاين الخفيب ص 16 اوراس سند کے تمام راوری اُللہ جی خطیب بغدادی کے نز دیک۔ قارئین کرام اس سیح السند والی فدکورہ بالاروایت سے واضح ہو گیا کہ

حضرت امام شافع عليد الرحمة كاعتبده مجى يمى ب كداولياء كرام كالمين كم ساتھ استعانت واسمداد درست عفوركرين كدبيدهديث كالمام فقدكا امام تغيركا امام

عقائد كالمام بحقد مطلق بين لا كلول كي تعداد بين لوك اس مقدس امام كم مقلدين اگر بیعقیده شرک و کفر موتا تو امام شافتی علیه الرحمه بیرکام کیوں کرتے۔بات بالکل

واضح بكريد على اولياء كالمين كامويد بدشرك وكفرب ند بدعت وضلالت. جناب حضرت ابراجيم حربي عليه الرحمه كاعقيده: خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں باسند سربات نقل کی ہے کہ۔

المجبو نااسماعيل بن احمد المحيوى قال انبانا محمد بن المحسين السلمي قال سمعت ابا الحسن بن مقسم يقول سمعت ابا على الصفار يقول سمعت ابراهيم الحربي يقول. قبرمعروف الترياق الجرب تارئ بغداد اس 122 مطبوعه واوالفكر جناب ابراہم حرنی نے فرمایا کہ حضرت معروف کرفی علیہ الرحمہ کی قبر

دعا کی تبوایت کیلئے تریاق محرب ہے۔ جناب عبدالرحمٰن بن محدز مرى عليه الرحمه كاعقيده:

خطیب بغدادی نے اپن تاریخ میں یوں فر مایا کہ اخسرنسي ابنوامسحاق ابراهيم بنعمو البرمكي قال نبانا ابوا لفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال سمعت ابي

يقول .قبر معروف الكرخي مجرب لقضآء الحوالج. ويقال انه من قرا عنده مالة مرة (قل هو الله احد) وسأل الله تعالى مايريد قضي الله له

حاجته \_ تاريخ بنداد \_ 1 ص 122-123 جناب عبيدالله نے كما كديس نے اسية باب عبد الرحن بن محمد زبرى ے سنا وہ فرماتے تھے کہ حصرت معروف کرفی علیہ الرحمد کی قبر مجرب ب حاجتوں کے بورا ہونے کیلیے۔اور کہا جاتا ہے کہ جوکوئی حضرت معروف کرخی علیہ الرحمد كى قبرك باس ايك سومرتبد سورة اخلاص شريف بره صاوروه الله تعالى س دعا کرے تواس کی حاجت پوری ہوجاتی ہے۔

حضرت شاه ولی الله محدث وبلوی علیه الرحمه کاعقبیده:

شاه ولى الله محدث وبلوى عليه الرحمه التي كتاب فيوض الحرمين مين فرماتے ہیں کد۔

مدیند منورہ میں بہنینے کے قین دن بعد پھر روضة اقدس پر حاضر موا۔ میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اور آپ كے دولوں ساتھيول حفرت ابو بكر اور حضرت عمروضى الشعنها كوسلام كيا اور ميس في عرض كياكد يارسول الشداللد تعالی نے آپ پرجو فیضان فرمایا تھا۔ اس سے بچے بھی مستفید فرمائے۔ میں خیرو بركت كى اميد كرآب كحضورآيا بول-اوراب كى ذات رحمت اللعالمين ب\_ ين ن اتا عن كيا تفاكرآب حالت انساط ين ميرى طرف ال طرح ملتفت ہوئے كديس يوں مجما كدكويا آپ في اين چادديس مجھے لے ليا ہے ال ك بعد آب في محص اليد ما تعد لكاكر بعينيا اور آب مرك ما من رونما موك اور

مجع امرارورموز ، آگاه فرمایا اور نیز خودایی ذات اقدس کی حقیقت مجع بتائی اور

اس من من آب في اجمال طور ير مجمع بهت بدى مدوى-چنانچہ آب نے جھے بتایا کہ میں کس طرح اپنی ضرورتوں میں آپ کی ذات سے استمد اوکرو فیض الحرین ص 119-120 مطبوع دارا شاعت کرا ہی شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمہ کی اس تحریر سے مد مات وہ پیر کے سورج کی طرح روثن ہے کہ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم ملی اللہ تعالی علیدوآ لدو کم این وسال کے بعد بھی اپنی است کی مدد کرتے ہیں اور فیض عطاكرت إلى اورشاه صاحب كاريجي عقيده بكرآب صلى الله تعالى عليه وآلد وسلم این قبرانور میں زعرہ ہیں۔ اور شاہ صاحب نے تو رہ میں وضاحت کردی ہے کہ جھے رسول الله ملی اللدتعالى عليدوآ لدوملم في وهطريقة بهى بتلاياب كديش كسطرح آب سعدد ما تكاكرون - باظرين كراى قدراكر به حقيده غلط ب شرك وكفر ب توشاه ولى الله محدث داوى يرجى كى خدى كوفتوى لگانا جائيكن آج تك كى ايك خدى كوجى اس کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ شاہ و لی اللہ کا نام لیکر ان پر فتوی لگائے۔اگر شاہ ولی الله بيعقيده ركف ك باوجود يقينا موصد ملمان ولى الله بي- تو بعرامارا كيا قصورب- كرنجدى دن رات بم يرفق دكات ريح ين-شاه ولى الله محدث ديلوى كادوسرا قرمان: یمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ ای کماب میں پھرایک جگہ فرماتے ہیں کہ بال ال همن من بيضرور بوتا بي كه جب آب خلقت كي طرف متوجه موتے میں تو آب ان سے اتا قریب موجاتے میں کداگر انسان اپی پوری مت ے آپ کی طرف توجہ کرے تو آپ اس کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں اور اس پر (الاستملاد)

ا فی طرف سے خیر و یرکت کا فیضان فرماتے ہیں۔ فیوش الحر مین ص 123 مطبوعہ دالا شاعت کرا گ

## شاه ولی الله محدث و ملوی علیه الرحمه کاتیسرا فرمان:

ثاہ صاحب طاہر الرحداثی ای فرکورہ کاب میں ادشاوٹر ساتے ہیں کہ۔ تی طاہد اور الساس نے تھے اٹی اعدالی ورے مرافز الوالات انعالی ور عراست میں علام عمومت حصاص اور الشیعیت ارافز و بے کئی آب نے تھوان مواسس سے افراد اور پڑ تھے کھر کے قوائد مطافر کیا اور الماست بھی اسے نیوش کار کریں 127 مطبور والان الاص کرائے ا

حضرت شاه عبدعزيز محدث دبلوى عليد الرحمه كاعقيده: حضرت شاه عبد اسريز محدث دالدي عليد الرحمد البينة توتى عزيزي عن

(250)

فراتے ہیں۔ اور جس فتیا اس امر کے قائل ہیں کہ انبیاء کرام پٹیم الطام کے موا دورے الل تجدید کی استداد کہا چائز ہے۔ گئام ہے کہ پیڈیا وجب کے گئا اور اداراک کے قائل ہیں اس کے وہ اس امر سے مجی قائل ہیں کہ الل تاہیر ہے۔ استداد کرنا چارجہ جن فضراہ کو بیت کے تک دراک ہے الکارے اگرام تداد

کے جازے کی انفار ہے۔ الی تورے استدادگرنا کیا ایس امر ہے کہ طائع صوبے جو کہ الیا محف و کال ہے جی الیان کے ذریک میونا کل فور مجات ہے تی کہ مجھ جیس کراک فوکس کو اس اس سے چین انجہ اس طمائی درصد تھر علیہ نے کہ کر آرام موسوی کا بھی انسان جیزی کی انسان میں کار میں اس کا میں اس کا اس کا اس کا میں اس کا اس کا می تحل اس نے کیلئے اس وجو اساساس کے فرایا ہے کر تمان کے جو اساس کی اساس میں

ستدادا کیا باتا ہے اس سے اس کی موت کے بعد استداد کیا باتا ہے۔ فوٹی عزیدی آل 191 مقرار کا کہ میں میں کا طریع کی ان اعتقاد کی الفاظ عمل کی بدری ہے کہ شاہ عمد استور میں مدد داول علیا ساز احدادا کا داران کا جائیات کی اعداد کے اس کا میں میں استداد کے قال میں مادہ حاف کم باتو تھے ہیں کہ دادہ دفتیا نے عالی قدرے استداد کے قال میں خادہ حاف نے فدتو ان کو شرک راہ دو قرامی انداز کی جدعت دھائے کا باتو کا باکہ رکھی آلواں

ائد ذکر فرما کران کی تائید کی ہے بلکہ واضح القاظ میں بیرفرمایا کہ بیرمسلہ استمداد

ے اہل کشف و کمال لوگ ہیں ان کے نز دیک کامل طور پر ثابت ہے۔ (الحمد الله رب لعالمين) نحدی حضرات کی خدمت میں گزادش ہے کہ بناؤ حضرت شاہ عبدالعزیز مدت د ہاوی علیہ الرحمہ برتمہارا کیا فتو کی ہے۔ حفرت شيخ سيدي على زروق عليه الرحمه كاعقيده: حضرت شاه عبد العزيز محدث وبلوى عليه الرحمد بستان المحدثين ميس حفرت سيرعلى زروق عليدالرحمد كافرمان نقل كرتے يوس كدآب في فرمايا-مين اين مريدك يريشان حالى كوتملى وين والا مول جب زمان كبت وادبارے اس بر حملہ آور ہوا گر تو سم تھی برچینی اور وحشت میں ہوتو یا زروق كدكر يكارش فورا آموجود بول كا-بستان المحد ثين ص 206 مطبوعه مير محد كتب خانه مدت وہوی علیہ الرحمد نے لکھا ہے۔ وہ جلیل القدر مخص تے ان کے مرتبد کمال كلكمنا تحرير و بيان سے باہر ب- وہ متافرصوفيد كرام كے ال محققين ميں سے یں۔جنہوں نے حقیقت وشریعت جمع کیا ہے۔ (بستان الحجد ثین ص 206)

بین ان که رسیدی ملی در قد تب بازی و تب بین بین می در است بازی و تب بین بین می در است بین می در است بین می در است و تب بین می در است بین می در د

جناب حضرت قاضي ثناالله ياني بني عليه الرحمه كاعقيده: حضرت قاضى ثناء الله ياني ين عليه الرحمه ايني مايه ناز تغيير مظمرى من

شداء کرام کے بارے فرماتے ہیں۔

ان الله تعالى يعطى لا رواحهم قوة الاجساد فيذهبو ن من لارض والمسماء والجنة حيث يشاؤن وينصرون اولياء هم ويدمرون

اعداهم أن شاء الله تعالى .

تغییرمظیری 1 ص 152 مطبوعه مکتنه رشید به سرکی روژ کوئنه اس عبارت كاخلاصه بيكه الله تعالى شهيدول كي ارواح جم كي قوت عطا

فرما دينا ب- اور وه زين وآسان وجنت يل جبال حاج إلى على جات ہیں۔اورائے دوستوں کی مدو کرتے ہیں اورائے وشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں ان

شاء الله تعالم' معلوم بوا رة قاضي ثناء الله ياني في عليدار حمد كاحقيده بهي يي عاكمة

مبرون اصيه مقربان صديه الله تعالى كى عطاس مدوكرت بن افي ظاہری زندگی کی طرح بعد از وصال بھی بدو کرتے ہیں جیسا کہ قاضی ٹناہ اللہ صاحب عليه الرحمد في وضاحت كى ب أكر برعقيده شرك وكفر ب تو كوئى خود كا

ہمت کرے اور قاضی نناء اللہ یانی پتی علیہ الرحمہ پر بھی بیفتوی عائد کروے اگر فیل تو پھر ہمارا ہی کیا تصورے۔ علامه محدث دميري عليه الرحمه كاعقيده:

علامه محدث دميري عليه الرحمه ابوبكر بن أسني كي عمل اليوم واليد ك

عالے سے جناب حضرت علی الرقضی شیر خدا رضی الله تعالی عنه کافر مان ورج

الاستبناء بركرا ب في فريا-الحاكمة بين كدا ب في المواجه في الإصد قطل اعوذ بدانهال وبالحب من خد الاسد يوة إلى الحاكمة الموجه وحد لجائن كرب تي الحياس والإلى على العربي الوقي في أخد كرة و المركم كريم ني الحياس والإلى العرائم في ثرير كرب طاعر تعدن ويرى عليه الرحة المركم في المجلس الوالي في الدارس في حمل محمد في الحرك المورد الرحة المركم وكواب الراكم في حراكم في في حمل محمد في المحمد المناولة المورد المناولة المناولة

ر روایت کو مستر در کیا ہے اگر آپ کا پید عقیدہ ندوونا تو اسے قتل شرکتے یا مجرا ان کا انکار کردیتے یا مجرا اس پر نقد و جرح کرتے اس سے معلوم جوا کہ دھنگل گھڑی میں انشراق کی سحویل وجوب بدوں کی پناہ کے لیٹا بیشر کا جا کڑے۔

تضرت ملاعل قارى محدث مكه كاعقبيره: آپ ابى شهره آق آساب مراة الغائق مى صفورسيد ، في عبد القادر جيانى رعنه الله عليه كا وَكر كرح ، وعدة آپ كوكليمة مين - قطب ربانى خوث

ممانی سر1050 کی 155 کے بیرا اور فوٹ کا میں ہے قربا درگرے معلیم ہوا کہ طاق قادی علیہ الرور الباری کا تقدیدہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمارے ملاق قادی کی قادل کے قواروں تیں۔ حمارے ملاقی قادری کا دومرا آم ہال:

حضرت طاعلی قاری علیه رحمت الباری مرقاة ش زیارت تبور بر بحث كرتے دوئے فرماتے بين كداس كئے كها كيا ہے-

ے ہوے مراب کی ادا اسے بنا کیا ہے۔ اذا تحدوم فی الامور فاستعین آبادل القبور - مرآنا 4 می 116 اگر جب ایسے امور ش بریٹان ہوباؤ آزائی تیورے استانت کرایا

كرور ملاعلى قارى في اس كے قائل كوندتو مشرك كها اور ندى بدعت وضلالت واضح ہوگیا کہ ملاعلی قاری کے نزدیک الل قبور اولیاء کرام کے ساتھ استعانت حائز ے۔ورنہ ملاعلی قاری اے نقل کرنے کے بعد اس کا رد کرتے۔بلکہ حضرت ثاہ عبدالعزيز بليدالرحمة تؤى عزيزى شناص 179 يراس تول كے متعلق فرماتے ہيں كدية ول كى بروك كاقول بيدين فرما كدية ول كى مثرك ب بكداى ك قائل كو بزرگ قرمايا ب-حضرت ملاعلى قارى عليه الرحمه كالتيسرا فرمان مبارك: محدث مكه حضرت ملاعلى قارى عليه الرحمه البارى مرقاة بمس حضرت الم اعظم ابوطنيفه رضى الله تعالى عندك طالات تحريرك موئ فرمات بي-وقبره بها يزار ويتبرك به مرقاة لماعلى قارى 1 ص29اور حضرت امام ابوصنيد عليد الرحمد كي قبر بغداد ش باوراس كي زيارت كي جاتى ب اوراس کے ساتھ برکت حاصل کی جاتی ہے۔ ملاعلی قاری علمه الرحمه الباری کی استحریر سے بھی واضح ہوگیا کہ آپ کا عقیدہ کی ہے کہ اللہ تعالی کے متبول وجوب بندوں کی قبروں سے برکت عاصل اگر بیعقیده شرک و كفر و بدعت وطالت ب (معاذ الله ) تو چركى نجدی اان نے آج تک اس بنار اعلی قاری برفتوی کیون نیس لگایا مک سخمی آج تک ملاعلی قاری کی کمایوں سے استفادہ کرتے میں اور آ کی علیت کا اقرار

-012/

معزت امام يافعي يمني جوكه آتھويں صدى بجرے کے ولی اللہ ہیں ان کا عقیدہ: امام یافعی بمنی علید الرحمدایل كتاب روش الریاحین می فرماتے میں كد حفرت معروف كرفى عليه الرحمد اجابت دعاشي مشهور تقه - اب بعى مشہور ہے کہ ان کی قبر کے پاس دعا مقبول ہوتی ہے اور اہل بغدادان کی قبر کو زياق مرب كيتي ين-روض الرياطين ص 311 مطبوعه سعيدا التي ايم كميني كراجي حضرت سيدنا ابراجيم بن ادبهم عليه الرحمه كاعقيده: حضرت امام یافتی بمنی علیه الرحمه این کتاب روض الریاحین می حضرت ولی کال عارف باالله ابراتیم بن اوجم علیه الرحمه کافرمان درج کرتے بین که آپ

اے ہمالی ہم ہیں بادشاہ فی اختیات ۔ ہمارے ہی کئے مکسے دینا و آخوت میں اور خورت اور خواجے ہم جے چاہے ہیں والی کرتے ہیں اور صورال کردیتے ہیں اور مرارے بادشاہ ہمارے خارج ہیں جنوبی والے و تکلیف کی خوالی ہے۔ (رقوار ارتقادی مارے کا استان کا مرارے استان کا مرار اور انتخاص 2320) مطور بالا عمل عمارے اسے داول عمل باکس صاف اور واقع ہے کی

تشرخ كى بقاع فيمن ب-معفرت سيدنا مجدالف بناني شخ اجمد فاروتى سر بهندى عليه الرحمه كاعقيده: معفرت مجددالف فالى شخ جمة فاروتى سر بهندى عليه الرحمه السيامة علوات

معرت مجدوالف کان تا جمد داروی مربعد ما علید ار ممرات محلات مربعد الله احرار قدی سروت می الله علی الله احرار قدی سروت فی

بادجود ظاہری پر (بیقوب چٹی) رکنے کے چنکہ خوابہ تنشیند قدس سرو کی روحانیت سے مددحاصل کی ہے۔اس لئے ان کوہمی اولی کہا جاتا ہے۔ای طرح حفرت خوانہ نقشند قدس مرؤ فاہری بی (میرسید کلال) رکھنے کے باوجود چھکد کل طرت کی الدادخوانی عبدالحالق عنیدانی کی روحانیت سے حاصل کی ہے اس لئے رہمی اولیں کہلائے کو بات وفتر سوم حصرتم کمتوب نمبر 121 حضرت شیخ محدوعلیدالرحمة کی اس مبارک تحریر سے واضح ہوگیا کہ آپ کا عقیدہ بھی میں ہے کہ اولیاء کمام صالحین این طاہری زندگی کی طرح اسیة وصال کے بعد بھی فیض عطا کرتے ہیں اور مدوفرمات بير (المداللدرب العالمين) حضرت مجد دانف ثاني عليه الرحمه كا دومرا فرمان عالى شان: آب عليدالرحمدايين مكتوبات شريف ميس فرمات بيس كدر شخ کل جس طرح نبیت کے عطا کرنے برکائل طاقت رکھتے ہیں اور تحوزے عرصہ میں طالب صادق کو حضور اور آگاہی پخش دیتے ہیں۔ اس طرح نبت كاسب كرف ين يورى طانت دكت بين اورايك بى إالفائى ع صاحب نبت كومفلس كردية إيس ع بجودية بين وولي ليت إي كتوبات شريف دفتر اول حصه چهارم كمتوب نمبر 221 جضرت مجدوالف ثاني عليه الرحمه كالتيسرا فرمان عالى مقام: آپ رضی الله تعالی عندایے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدمی الدين جلاني قدس سرونے انے بعض رسالوں بيس لکھا ہے كہ تضاءمرم بيس كى كوتبديلى كى مجال نبين محر مجھے۔اگر جا ہوں تو اس میں تقرف كروں۔ میں اس آبات يزيبت تعب كياكرتا تفاكدآب كافرمان بعيدادفهم تفااور بهت دت تك بد

الاستبداد

خال فقر کے ذائن میں رہا۔ یہاں تک کر حضرت فتی تعالیٰ نے اس وولت سے مرف فریا کے تو ایک میں درات اول مصاول کوٹ فیر 217

مرتی کردیا بستان سوایت در الف مشاران مصدان کوب را ۱۳۰۷ حضرت مجد الف شانی غید ارجد بسی اس مکتوب مبارک به دو دو دو ت کی طرح واضح موجوع به محد به باک میدار احد مکایده تقدیمه می کداد ایدا مراسما کا ملین عمر مجنوب اید بی الله نشانی مستقبل میدند چین کدوده تقدیم بیش می کان احداث

کے ہیں۔ (العمد الله وب العالمين) علامہ محدث سخاوی علیہ الرحد کا عقیدہ: محدث سخاوی علیہ الرحد افخ اکتاب التول الدیج عمل یہ واقد ودج

کرتے ہیں کہ فائی میں کا بال بال جارتی اس کے ہاں مشور الور الی اللہ تاہد کا اللہ دال والم کے تمامی ال الادر کا سے جا اور اللہ کے دور یعنے تھے۔ تاہد کی مورے کیا دون میں ایمان کے مال ہور کا تشہر کا برائے حضور الور کی العشاق المبار والد کا مشتق المبار والد کا مستقل المبار والد کھم کے جڑی میں الور بھے اس نامی ہے کہا ہے۔ ایک دون ال نے کے لیا۔

باتی ایک بال جورہ کیا تو بڑھ ہائی نے کہا کہ اس کے دوکلوے کر دیتے ہیں آ دھا تو لے لے اور آ دھائی سے لیکنا جول۔ چوٹے ہمائی نے کہا کہ بیمان سے بھی کر مرکا دود عالم ملی الشرقائی طبیہ والدوکم کے بال افروکٹوک کیا

جائے۔ بوے بھائی نے کہا کہ گھرآ ب اینا کریں کہ یہ تیوں بال تو رکھ لے اور مارا مال مجھے عزایت کروے چھوٹے بھائی نے کہا درست ہے اپنے مھے کا مادا مال بوے بھائی کودے دیا اور متوں بال آپ سلی اللہ تعالی علیہ وآل وسلم کے خود لے لیے۔ وہ چیوٹا بھائی اکثر و بیشتر تنہائی ش بیٹھ کر بال انور کی زیارت کرتا اور ورود سلام برعتا رہتا۔ چند بی ونوں ش بدے کا مال تاہ ہوگیا اور چھوٹے کے مال يس بركت بوكن اور مال بهت بزه ره كيا- پحرجب چيو في بعائي كا انتقال بوكيا تو بعض صالحین میں ہے کی کوخواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كى زيارت نصيب موئى اورآ قاصلى الله تعالى عليه وآلدوسلم بيفرمايا-کہ لوگوں میں اعلان کردے کہ جس کمی کوکوئی حاجت ہووہ اس الر کے کی قبر برحاضر ہوکر اللہ تعالی سے سوال کریں تو ان کی حاجت بوری ہوجائے گا۔ القول البديع عربي ص 128 مطبوعه لا ثاني كتب خانه اس واقد سے بھی ظاہر ب كرصالحين كى قبور ير حاضرى باجث بركت ب- اورابل قبور صالحين س استعانت جائز ب-حضرت شبلی علیہ الرحمہ کا ہر نماز کے بعد یا محمد علاقے کی ثدا کرنا اور حضو مليك كا يستد فرمانا: محدث سفاوی بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر بن محر بن عرفے کہا کہ مي حطرت ابوبكر بن مجايدكي خدمت مي حاضرتها كد جناب شبلي علىدار حمد تشريف لائے تو جناب ابو بحر بن مجاہد کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا اور ثیلی کی ووثوں آ محمول کے درمیان بوسہ دیا یس نے عرض کی اے میرے سردار آپ نے شیل کے ساتھ اليااح الماسك كيا حالاتك آب اورائل بغداد شل كود يوان تصور كرت بين تو جناب

الديمرين مجابدن كباكدش في فيلى كرماتهااى طرح كياب جس طرح بيس نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوشیل کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں ویکھا کدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خدمت ميں جناب ثبلي حاضر ہوئے تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كمرے ہو محتے اور ثبی کی وونوں آ تھوں کے درمیان بوسہ دیا تو میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ تعالى عليه وآلدوسلم شكل يراتئ عنايت كى وجدكيا بوقو فرمايا كديدنماز كے بعديد آيت خاوت كا ب- لقد جاء كم وسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين روف الرحيم اورتين إربي يرحما ب-صلى الله عليك يا محمد صلى الله يا محمد صلى الله عليك جناب الابكرين محمد بن ممرنے كها كه پحر جناب بلى آئے تو ميں نے لاچھا توانبوں نے ای طرح بیان کیا۔ (القول البديع ص 173 مطبوعه لا ثاني كتب خانه سيالكوث) جلاء لافهام ص 258 ش و كركيا ب اوروه بعى بلاكير-

ا بین من اس طریق المدینی 77 میلید داده کی سب خان سیاکت )

10 واقد کو این عمد کی شام اما الوابید طاحه این تیم نے اپنی کتاب 
اور افزار کا این عمد کے شام اما الوابید طاحه این تیم نے اپنی کتاب 
حدث طاق ملی طبار الدادی کی اگری اس دواریت سے وائع ہوگیا کہ 
حضور ملی اللہ قان علی حل ارادہ اور این کی کی اس دواریت سے وائع ہوگیا کہ 
کنو دوم کی بھی کیا وہ بچی کملی اللہ فتاق طب را الد ملم عمی تواب کا مقدام کا 
میر اور میں اللہ اور کا فی الدی این عالی بیا کہ مقدام کا اور المحمد میں تواب کا مقدام کا 
واقد سے طابر ہے کہی ہی جدید کو ایس الدی مالی کا استراک کی میں کا کہ دوارال اور اللہ کی الا کو اللہ کی الا کو اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ واللہ کا اللہ کا دوارالہ واللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کہ دوارالہ واللہ کے ایس کے ایس کے ایس کے اس کے

حضرت امام محدث ابوالقاسم قشرى عليه الرحمه كاعقيده: جليل القدر مدث عظيم الثان صوفى جناب ابوالقاسم عبدالكريم بن مورازن قشرى عليد الرحمد اين رساله قشريد ش حصرت ابراييم بن ادبم عليد الرحمد كے متعلق فرماتے ہیں كه: ابراہیم علیہ الرحمداین ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرتے تھے مثل فصل کی کٹائی اور باغوں کی عمیانی وغیرے جنگل میں آئیس ایک فض طاجس نے انعیں اسم اعظم سکھایا۔ انحول نے اسم اعظم پڑھ کی دعا کی تو حضرت معمر ملب السلام كا ديدار نعيب موا- تعفر عليه اسلام في أنعين بتايا كدوه معترت واؤد عليه السلام يتع جنعول نے ان کواسم اعظم سکھایا تھا۔ رسال قشريد مترجم م 122-123 مطبوعه اداره تحقيقات اسلاى اسلام آباد اس واقعد ميس كتني وضاحت ب كه جناب حضرت ابراييم ادبم رضي الله تعالی عند وحضرت داؤد علید السلام فے ایک جنگل مین زیارت کروا کر اسم اعظم جسى عظيم ترين لعت عطا فرمائى بع علامة قيرى عليد الرحد في اس كوليلود فعنيات مان كيا ب-ال واقعدكاكولى رو وغيروفيس كيا-كدكمال حطرت واؤد عليداسلام كو وصال فرمائ موسة اتناطويل عرصه كزركم اوركهال معرت ابراجيم بن اويم عليه

الرحمہ یہ ہے ہوسکتا ہے آپ نے اس طرح کا یا اور کی طرح کی اس واقعہ کا رو وا فارٹیس کیا اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت علامہ تصریح بیٹل تیٹری علیہ الرحمہ کا حقیدہ مجس بھی ہے کہ اللہ تعالی کے تجیب متبول بندے بھی از وصال کی عد

كرفي بين اوروه بعداز وصال حيات بين-

علامہ فیٹری علیہ الرحمہ کا آیک اور فربان عالی شان: علامہ فیٹری علیہ الرحمہ حضرت سیدنا معروف کرفی علیہ الرحمہ ک

مشهود بزرگ جناب المال عبد الرحش جا می علید الرحشر کاعتبیده: جناب مشهود می بزرگ ولی انشد حترت موانا عمد الرحش جای طبیه الرحد این کاب گات اللس عن مترت معروف کرفی علید الرحد سک حالات عمد

درج فرباتے ہے کہ۔ حضرت معروف کرتی تقری سروافسز پر کا طوار بخشاد شی ہے اور زیارت گاہ مام و خاص اور دواکن کی جمالت کا طابا ہے۔ گیاے اللاس میں 171 مطبور پر کر کیونیک

حضرت شیخ ابوالحارث اولای علیه الرحمه کاعقیدہ: آپ دلی اللہ تنے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مصرت والون معری علیہ الرحد کی بست ی شرت می تھی چدمسکوں کے عل کیلئے میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا جب می معری او لوگوں نے جمعے بتایا کدان کا تو کل انتقال مو گیا بین کریس ان کے مرفد پر گیا دہاں بھی کران کے جنازے کی نماز پر می اور (مراقبہ) میں بیٹے کیا یکودیر کے بعد جھے نیندآ می خواب میں ان کا دیدار موااور مجھے جومشکل مسك وروش تے وہ ش نے ان سے دريافت كي انبول نے ان سب كا مجمع جواب مرحبت فرماما يحجات الانس ص 177 ای واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ اولیاء کرام صالحین اپنے وصال کے بعد مجى مدوفرمات بين-يشخ الثيوخ العالم حضرت يشخ شهاب الدين سهروروي كاعقيده: حضرت عبدالرحن جامی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ۔ جناب <del>شخ ش</del>ہاب الدين سبروررى عليه الرحمة فرمات بين كدعالم جواني من مجص علم كلام عد شفف وكيا اورش في فعلم الكلام كي چند كتابين حفظ كر والين مير عم محرم (فيغ الوالجيب سروردى) مجع ال بات س روكة تق ايك مرتبه عمحرم عبد القادد رحتداللدعاند كي زيادت كيلغ مح اور من محى ان كساته ميا \_ جيا في محد ب فرایا کرحفور قلب کا خیال رکھنا کرتم ایک ایے بردگ کے پاس جارے ہوجن کا قلب مبارك الله تعالى س فروية ب\_اوراس كى بركات كي يحظر ربنا جب بم عاضر وع وعمرة من عرض كيا كدا عسيدى ميرابي بعتباعرعم الكلام ن بدی دلچیل رکھتا ہے میں ہر چنداس کوروکتا ہوں لیکن پیر بازئیس آتا۔ مخ نے مجھ ے دریافت کیا کداے عرقم نے کون کون کی کتاب حفظ کی ہے میں نے عرض کیا كدفلال كتاب تب في في اپنادست مبارك ميرے يينے ير ميرا خداكى تم اى

وقت ان كمايوں سے ايك لفظ مجى مجھے يادثيس رما (سب مجول ميا) الله تعالى نے ان تمام ماكل كويرے ول سے جلا ديالين (ان كے وست مارك كى برك ) بير سين كوملم لدنى سي جروا جب من آب ك ياس سافها توآب نے بوی ملاطفت اور شیر سر میانی کے ساتھ فر ایا۔ اے عرقم عراق کے آخری مشاہیر میں سے ہو۔ محات لانس ص 711-712=زيدالا ثارص 41-42 اس فدكوره بالا واقعد سے بدبات روز روثن كى طرح واضح موجاتى بك معرت في اليوخ شباب الدين سروروى عليه الرحمه كاسعقيده ع كديراكان وین اولیا مرام صالحین کواند تعالی نے بوے تصرفات عطا کیے بیں اور وہ کی طرح کی مدوفرماتے ہیں۔ جناب سيدنا حصرت فوث الأعظم فيخ عبدالقادر جيلاني عليه الرحمد كاعقيده حضورسيدنا فوث اعظم جيلاني رضى الله تعالى عندف فرمايا كد جمع أيك اررسول الشصلي اللد تعالى عليه وآلد وسلم كى زيارت موئى آب نے فرمايا بينا تم وعظ كيون تيس كرتع؟ من فعرض كى يارسول المدصلي الله تعالى عليه وآله وسلم میں عجی موں بغداد کے فعواء عرب کے سائے کسی طرح کام کرسکتا موں۔ آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وكلم في تحكم ديا كداينا منه كحولور جب يس في منه کولا تو آپ نے سات بار میرے مندیس آب دہن ڈالا اور بھم دیا کہ اوگول کو اللد تعالى كا دكام يجاتا روول من في ظهر كي ثماز اداكر في كا بعد سلسله وعظ شروع كيا، ببت ب لوگ جمع مو مح ليكن ميرابدن كاعيد لكاريس في معترت على كرم الله وجدكود يكها كدمير عامة كفرت بين- اور فرما رب بين- ابنا مند

كول دو-جب من في منه كولاق آب في جد باراس من آب دان ديا- من نے موش کی باحضرت سات یاد کول ٹیس آپ نے بتایا۔ آواب رسول الشعلی الله تعالى كى ياسدارى بيد كهدكرآب عائب مو كفي زبدة الآثارص 65-66 الحاوى للكتوى اللسيوطي مُدكوره بالا واقعد يد بات واضح موكى كه جناب غوث الأعظم جلاني رضى الله تعالى عند كالبي عقيده ب كري ياك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اين وصال اقدس کے بعد بھی ایے فلاموں کی مدوفر ماتے ہیں اور جب طابیں جمال عاين تشريف فرما موسكة بين- اور جناب على الرقعني رضى الله تعالى عنه بمي اسية غلامول کی مدورات بیں کداور جب جابیں باذن پرور دگار فلامول کے پاک تشريف فرما ہوسکتے ہیں۔ حضرت شيخ ابوالحن على بن بيتي عليه الرحمه كاعقيده: حضرت في على بن بيتي كيتم تن كميس في في الدين عبد القادراور ت بقابن بطور کے ساتھ امام حدین حنبل کے روضہ کی زیارت کی ۔ میں نے دیکھا كدامام موصوف قبر سي نظر اور في عبد القادر كواية سين سي كايا اور الكوخلات يبناكى اورفرايا كدائ في عبدالقادرية شك من تباريطم شريعت وعلم حقيقت وعلم حال اورفعل حال من عمل عول . (يجية الاسرارس 337) حضرت شخ عارف الوحمد دار باني قنر ويني عليه الرحمه كاعقيده: وہ کہتے ہیں ہمارے بعض اصحاب نے خروی کہ وہ تاجرین کر قافلہ میں نظرتوان يرسم تذكي جنگل يس سوار واكونكل يزے۔ وہ كہتا ہے كر بم نے في ابد عبد الله صوفى كو يكارا تو كيا و يكيت إلى كدوه حارب سامنے كرے إلى اور ب

الاركها سبوح قدوى ربنا الله ال خدا كالشرام عطيحده موجاؤه وكما ب كه خدا كالمتم سواركواتى طاقت ندخى كداسية كهوز كودالس لے جائے ان كو بہاڑوں اور جنگلوں میں بھگا کر لے گئے۔ان میں سے دومرد بھی ا کھٹے نہ تھے اور فدائے ہم کوانے سے الیا۔ فی کوہم نے اپنے درمیان طاش کیا تو ندد یکھا اور ہم کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کدهر کئے۔ پھر جب ہم جیلان میں واپس آئے اورلوگوں کو ہم نے اس کی خبروی توسب کہتے گے واللہ شخ ہم سے عائب نہیں ہوئے۔ ( الامرارس 225) جناب سيدناغوت الاعظم جيلاني رضى الله عنه كاليك تاجركي وتظيري كرنا: جناب ابوالمظفر حسن بن جميم ناي تاج شخ حماد باس رحمة الله عليد ك

اں حاضر ہوا اور کینے لگا۔ یاسیدی ش تجارت کےسلسلہ ٹی سفر کرنا جا ہتا ہوں۔ فی نے کہا اگر تم نے اس سال سنر کیا لو تمل کردیے جاؤ کے اور خیارا مال و اسباب لوث لیا جائے گا۔ ابو المظفر بوا افردہ دل ہو کر جکس سے باہر آسمیا اور عضرت شيخ عيد القادر رضي الله تعالى عنه جو ان دنول الجمي نوجوان تقد كي خدمت یں حاضر ہوا اور اینا سارا واقعہ بیان کر ویا۔حضرت نے فرمایا تم سفر کرو۔ سیح ملامت اوث آؤ مح اورش اس بات كاضامن بول الوالمظافر سفرتجارت يرتكا اوراینا مال واسباب ایک بزار دینار پس فروخت کر دیا۔ وہ ایک حمام بس کیا اور حمام کے طاق میں ایک بزار دینار کی تھیلی رکھ دی اور سے اُٹھانا مجول می اوراس مكان ين آكيا جهال اس كا قيام تها اور كرى نيندسوكيا\_اس في خواب يش ديكها كدوه ايك قاظم كے جراء سفر كرد باب اور دائے يل عرب قزاقوں نے اس قافلہ ير ملد كرديا اور قافلد كے مرفض كوموت كے كھاف اتار ديا ايك قزاق نے اس كى

گردن بھی اڑادی وہ اس دہشت ناک خواب سے بیدار ہوا اور کامین لگا اے اس خون کا اثر ایک گردن پر محسوس جور با تھا اور ان شدید ضربات کا در دمسوس جور باتھا اسے اپنا رویب یاد آیا اور آٹھ کرجمام میں دوڑا۔ دوڑا میا۔ اس کا جرار دینارویں برا تفا۔ بغداد میں واپس آ کراس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بزرگوں سے لیے جاکمہ لیکن وہ حضرت دہاس کے باس گیا۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ شخ سرومبر

القاورجيلاني كے ماس جاؤ كيونكدوه الله كي محبوب بين انہول في تمهارى بريت اور فائدے کیلئے اللہ تعالی سے ستر بارسفارش کی تھی حالانکہ تمہاری تقدیم میں تقصان سرمايدا ورقمل لكعا تغا-كر تمل سے بياليا۔ اور مال كے نقصان كو بھى مجول جانے سے بياليا مجروہ فتح سيد

الله تعالى في آكى تقديركو بدل ديا اورصرف خواب ين اس كا مظروكا يمحوالله مايشاء ويثبت عنده ام الكتاب \_الله جس يزكو عابا يكوكرويا ے جے واہتا ہے ثابت کرتا ہے اس کے سامنے اوح محفوظ ہے۔ (زيدة الآ نارس 87-86-85 قلائد الجوابرس 221-220)

الرحد في مير عرب سر بارسفادش كرف كا واقدسناديا ب- ببوالمطفر في كما ہاں۔آب نے فرمایا خداکی حتم مین نے تمہاری بریت کے لئے اللہ سے کما سر بارالتجاكى پيرالله تعالى في ائي اس تقديركو بدل ديا بيدارى كوخواب وكها ديا-

اعبدالقادر جيلاني رضي الله تعالى عند كے ياس آيا آب نے يوجها ك في حاد عليه

حضرت دباس ضعیف تقر، جن کی بات تجی ہوئی ہے وہ پیخ عبدالقادر جیلانی تھے

راوسهادی جناب غوث الاعظم جیلانی رضی الله عند کی بارگاه میں نابینا اور مفلوج صحت یا محے:

من قدوة الولحن على قرشى عليه الرحمد في روايت كى ب كد 547 جرى مِي شَخْ على بن جيتي رحمه الله عليه اور مِين معرت شَخْ محى الدين جيلا في رضى الله عنه كى خدمت من بيشے تھ ايك تاج ابوغالب فنل الله بن اساعيل بغدا ي آپ كى خدمت عن آیا اور کینے لگا حضرت آپ کے نانا جناب رسالتمآب محصلی الله تعالی عليدوآ لدوسلم في فرمايا ب كد جب كوفي فض دوس ير بلائ تواب ووسيس كرنا ما ہے۔ چنا فیر ش مجی آب کو است فریب فائد بر کھانے کی داوت دیتا ہول۔ آپ نے فرایا۔ اگر بھے اجازت فی توش آؤل گا۔ چنانچہ آب مراتبے بیل کے اور دیر تک مراقبہ یں رہے کے بعد کئے گئے۔ یس مرور آؤں گا ۔آپ اے محوزے برسوار ہوئے \_ فیخ علی علیہ الرحمہ نے رکاب تھائی ہول تھی میں مجی ائی رکاب کو پکڑے جارہا تھا ہم اس تاج کے گھر پہنچے اس کے گھر بغداد کے برے برے مشائع مجی آئے ہوئے تھے علاء کرام اور اعیان مملت بھی موجود تے چنانچہ آپ كے سائے دستر فوان بچها ديا كما جس يرونگا رنگ كے كھانے جے ہوئے تھے ایک بہت بوا برتن دستر خوان کے ایک کوندیس سربدسر رکھ ویا گیا تھا۔ الوالغالب (ميزبان) نے كها اجازت بحضرت في مرجعكائ يسفي رب شخود كهايا ندائل مجلس كواجازت دى - تمام الل مجلس خاموش بينصرب يول معلوم موتا قا كدان كرول يريد عيف ييل آب في مرى طرف اشاره كيا اور على التي كو يمي كها كه بم دونول جاكر وه يزا سايرتن اللها لا كين - أكر جدوه برتن بزا ماری تمالین ہم افعالائے اور فیخ کے آ مے رکھ کر اسکا ڈھکنا کھولا۔ اس برتن جس

الله كريم ما عرص كويده كوى كوتروت ادرم دول كوزنده كريك يس. (زيدة الأعلاق عمدان محدث دادي م 190،89)

حضرت سيد نا خوث الأعظم جيلا في وضى الشدعن كا وست شفا: جناب شخ عفر أسين موطى عليه الرحد بيان كرت بين كدش تيو مال حفرت شخ (عبد القادر جيلاني) كي فدرت ش ربا ادر بهت ي خارق عادات

حشرت شخُ ( هم القاد، جیانی کی خدت شدن برا ادر بهت می خارق عادات کرامات دیگیا را بیسی ان کرامتوں شدن سے ایک عظم کرامت میر می کد جب اخار کی مریفنا سے بابی موجوبات قراس کائم یک خدمت شدن میں افا جاتا الد جب آپ اس کاشی میر میری ساز میری کرده افزائد کرد و دو مریفا فیال

خفایا۔ ہوباۃ ادر مرض بڑے کئل جاتا۔ چائی ایک مرتبہ خلید مستجبہ بالشرکا ایک قریق وزیر مرض احتقاء بھی مخطا ہوکر آپ کے باس اورا گیا اس کا پیدید بالی چیتہ چیتے واصل میں کیا۔ جب اس کے پیدی پر حضرت کی طیار احتراب نیا کہ میکارواز وہ اس طرح اس بالک میکارواز وہ اس طرح اس بالک میکارواز وہ اس طرح اس کیا کہا اس میں میکر مرض ماتی ایکنور سے انداز کا بادار بادر 250 ماکارواز

جناب سيدنا غوث الاعظم جبيلا في رضى الله تعالى عنه كاعظيم تعرف: جناب ايواليسر عبد الرحم بيان كرت بين كدعبد العمدين عام بعا

صاحب ثروت تھاليكن حصرت فيخ عبدالقادر جيلاني سے بہت زيادہ منحرف تھا اور آب كى كرامتول كاا لكاركرتا تها ليكن أيك دورايدا آيا كدوه بإبندى عصرت كى فدمت من عاضر ہونے لگا جس كى ديد سے لوگوں كو تجب ہوا۔ جب حضرت في مليد الرحم كي وفات ك بعد اس سي اس ك اس عمل ك متعلق إوجها مما تواس نے کہا کہ بیری برنسی تھی کہ میں آپ کی کرامت کوشلیم ند کرتا تھا لیکن میں ایک دن آپ کے مدرسر کے سائے سے گزر رہا تھا تو نماز کے لئے اذان موری تمی مجھے اس وقت بیت الحکاء جائے کی ضرورت تھی لیکن ش نے سوچا کہ اذان تو ورى ب\_ فراز \_ جلدفارغ موكر تضاء حاجت كوجاول كا-چنانچه ش معجد ش ال خالی منبر کے زویک بیٹ کیا جس پر حضرت تقریر كرت من الكين محمد يقلى ياد ندر إكرآج جدب جس كى دجر الوكول كا اتا اودام ہوگیا کہ میرے لئے وہاں سے لطناعمکن نیس رہا اور جھے باخانے کی عاجت يرحتى جارى تقى حتى كدجس وقت معرت فيخ منبر يرتشريف الميائة ومحص الياموں مواكدميري مان كل جائے كى۔اس حالت كے پيش تظرير اس بغض مين اوربعي اضاف بوكيا- جو محص حضرت في سي تفايين اس قدر يريشان اوكما كرقرب تماكر كرول من بإغانه خطا اوجائ ولين مجمع خيال آيا كرجب برو سینے کی تو لوگ کیا کیں ہے۔ بیسوچ کرمران مھنے نگا۔ اس وقت محصر بس يكي أيك قرحتى كداب كيا كرول؟ اميا مك مصرت في نے چدم رحیاں از کرائی عبامرے اور وال دی۔اس وقت می نے ویکھا کہ عل ایک مرسز باغ على مول- جال چشم جادى ب- وبال على فقاعة ماجت كرك نماز كے لئے وضوكيا اور دو ركھتيں تحسيد الوضو اداكيں اور جب حدرت نے اپن عبا بنائی تو میں اس جگہ بیٹا ہوا تھا تین میری حالت ورست

ہوچکی تھی۔ اور یہ دیکو کر جھے بے حد تعجب ہوا کہ وضو کے اثر سے میرے اصفام بھیکے ہوئے ہیں۔اس وقت میری عمل زائل ہونے تھی اور جب سب لوگ عطے محے تو میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں اپنا گمشدہ رومال اور میا بی تلاش کرنے لگا لیکن وہ مجھے کیں نہیں کی اور میں نے گر پڑنے کراو ارسے دوسری جانی بنوا کرصندوق کھوا

كيونك مجمع ايك خاص ضرورت كے تحت عراق جانا تھا اور جب ميں بغدادے تین یوم کی مسافت مطے کر چکا تو ایک ایے مقام پر پہنیا جہاں بہت عی سرمبر باٹ اور چشمہ جاری تھا۔ بیرے بعض ساتھیوں نے کہا کہ آھے جل کر یانی تھیں لے گا۔اس لئے اس جگد تمازیمی اوا کرلیں اور کھانا ہمی کھالیں۔لیکن جھے بار بارب

احساس مور با تھا۔ جیسے برجگہ کچھ عرصة قبل میں دیکھ چکا موں اور جب میں آیک جگر نماز برسنے کو اموا توانا کے میں نے دیکھا کہ میرا مکشدہ رومال جس میں طانی بندهی مولی ب وہاں بڑا ہوا ہے سے حالت و کھ کر قریب تھا کہ میں وہان موحاؤں حضرت من کے تعرف نے مجمع متاثر کیا اور میں نے سفرے والی ک

بدد عرت في كاخدمت من حاضري اين اور لازم كرلى-اوربدوالعدكى ت

اس خوف کی دجہ سے بیان نہیں کیا کہ سننے والے میری بات کالعین شکریں مح مين ايواليسرني جهيد كهاك بيدواقعة لوكول كسامضرور بيان كروجهيل کوئی اس لے مطعون ہیں کرسکا کہم خود پہلے معرت فی کے مراتب سے مخرف تھے۔ پھر بھی میں نے اس لئے بیان کرنا مناسب نیس سمجا کہ میں اُو خود ی حضرت کی کرامات سے محر تھا کیل ایبا نہ ہو کہ میرے بیان کو پکھ لوگ مح مجيس اور يحد فلط \_ ليكن اب شي خدا كاشكر ادا كرتا بول كداب شي مجلى حالت (قائدالجوابرس 132-134) یر نبیں مروں گا۔

(لاستملاد

مفرقر آن محضرت المام فخوالدين دازى عليه الرحم كاعقيده: آب الي تشير كيرش قرآن تجدك الآيت المحسست ان اصعب الكهف \_ تحق قرباح إلى كدر إيد فهر 13 كون فهر 13)

لکھف کے شینہ فریاتے ہیں ک۔ (یار مگر 15 لوگ مجر 16) جب کولی بھر میکیوں پڑھی انتیار کرنا ہے آن سنتا ہمک بھی جاتا ہے کرجس کے مخطق الشرقائی نے کون ارسما و بھر انر کہا ہے تو جب اللہ کے جال کا توراس کی کمی جویا تا ہے تو وہ دوروزد کے کی آواز کوئن لیے ہے اور جب

ئی نور جلال ای کا پاتھ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ آسان وششل اور دور وزر کیے گی چیزوں شمر تصرف کرنے پر قادر ہوجاتا ہے۔ سلطان الآرکین حضر سے صوفی حمید الدین ٹاگور کی علمید الرحمہ کاعقبیدہ:

آپ فربایا کرتے ہے شعر کھن کو کوئی ماجت دو تا پری ایون میرہ فدیر طبہ الرحری آبر ہے ہا کر حوث کرے میکنڈ آپ نے کی حاجت متد کہ اپنے دوراؤ در ہے وجہ کئیں کاب (سلطان الاکمین کا 200) معمومت شاہ عمیدالرحی کامینٹر الرحدی کا تیس سے مسئل کئے۔ معمومت شاہ عمیدالرحدی کا میکنٹر الاحدی کا جس کے مسئل کئے۔

تھڑ۔ شاہ ہو بارائیم محدود دادی علیہ الرحد کا گہرے مسئل اصال الرائی۔
حورت شاہ دار اللہ محدود دادی علیہ الرحر کھنے ہی کرداد الرائی خام میر
الرح قبل نے کردار کی دارے کیا گئے گیا۔ آپ کی درح میں مارک خام ہوئی اور صد اللہ
تعالی علیے کے داری کے داری کے اللہ کے گیا۔ آپ کی درح میں مارک خام ہوئی اور محدود
تعالی خاری میں الوگ کی اللہ کی اس اللہ کی اور مارک خام ہوئی اور محدود
ترجہ کے اس مدر کرتی گئی میں میں الدوان کا بھا منا چاکس ہوئے ہی میں
معلی ہوئے اور فرایا خدر دیری کہا فرار میں کا فرار نائی کا خرور میں کی باداد کا کہا ہوئی کا فرار میٹنی کیا ہے۔ یہ سال ہوئی کیا گئی کے بادر میں اس مطال ہوئی ہوئی کی بادرت دن گا ہے کہا کہ

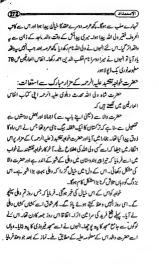



(الاستعداد)

یے جند چانا چاہیے میں نے کہا میں کئی جائد چلاں کا فرنیا تیں بہت جائد جاتا چاہتا برات قدم آن فل کرکوچہ کے آخر میں رکھا۔ بچے مطوع بدکیا کر دورج مجم ہے۔ شما کیارا فاتا تھے اپنے نام ہے آؤ آگا کا بھیجنا کر دائق پڑھ میکوں قربایا سعدتی کیا فقیر ہے۔ ((افلاس)العارفیونس 75-80 عاشراوری کہا تجوالا ہور)

حضرت سيدمش الدين محمر حنق عليه الرحمه كافر مأن ذيثان:

ام میرون میرون ول کال جناب ام میرانوباب شعرانی علیدادید ای کاب خیتات انگیری عمد فرات بین کدر میری خم الدین محرفی علیداد حدث اسین عرض موت عمل فریایا حمق

یں با جا بعث میں اس برائے میں اس کے این اور نے اپنے موش موت بھی آبرایا جمل میں جا ہے ہیں اور نے اپنے والے میں کوکوئی ماہیدہ ہو وہ ہری آبر برائے اور ایک جاجت الحسید کرے عمل اس کی ماہدہ حاجت ہدی کروں کا کیکٹ میرے اور تھارت درجان مرت کی ہاتھ مثل چوگ جس محش کوکیا ہے اتھ متی اپنے انتہاں کی درے مائی جو دوموؤیس۔ درگ جس محشق کوکیا ہے اتھ متی اپنے انتہاں کا میں درے مائی جو دوموؤیس۔

قبرے فیض ملنا: حضہ ہے مثا



(276 واپس کر دیں جوآپ نے لیا ہے کیونکہ میں اجرو ثواب کا اس عورت کی نبیت زیادہ حق دار ہوں۔ حمیدی فرماتے ہیں میں نے قرض خواہ سے اس معافی کا سب یو چھا اور یہ یو چھا کہ آپ کومیرا خیال کس نے بتایا ہے وہ کینے لگا میں نے اس قبر والے بزرگ کوخواب میں و یکھا ہے انہوں نے چھے کہا ہے کہ اگر تو حمدی ہے درگزر كرے كاتو يل تھے جنت يل كل دالاؤں كا يكر اس نے جد در يم بحى مي دے دیے۔ بقول حاوی رحمتہ الله عليه آپ كي قبر اقدس قبوليت دعا كيلي مشهور ب اور ية ترب ب كدوبال وعا قبول موتى بي قبرسيده نفيدكى قبر كم معرب میں مصریس واقع ہے اور اس پر قبدینا ہوا ہے۔ جامع كرامات اولياء 1 ص 483-484 شرضياء القرآن ببلي كشنز لا بور مزارولی بروعا کی قبولیت: علامه محدث فتيه يوسف بن اساعيل بهماني عليه الرحمه ابي شره افاق س بامع كرامات اولياه يس معرت محد بن عبدالله بزازمعري رحمة الله عليه كي رامات میں ان کیفے متعلق فرماتے ہیں کہ آب كى أيك اوركرامات علام علام عليد الرحمة فيول بيان فرمائي ہے کہ ایک آ دی نے واقعہ بیان کیا کہ ش ایک فقر فقی تن جس کے پاس کھ بھی نہ تھا میں اس عظیم لمرتب شخص کے مزار پر حاضر ہوا اور عرض کیا اے اس قبر کے كين آپ نے اپنام براز ركھا بو جھے بينے كيلئے كرے عطا كيج ين جاج ہول میرے یا س کھنیں اور میں نگا ہو چکا ہول میں زیارت سے فارغ ہو کر اے گھر آیا دوسری مح کومری والدہ آ کی ان کے پاس قیض اور شار اوقی کہے لگیس میں اسے کھ ملنے والول کے پاس کی انہوں نے مجھے یو جھا کیا آپ کا

كولى لؤكا ؟ مير عثبت جواب يركينه لك يقيض اورشلوارات دے دينا مه دونوں کیڑے یا کر میں نے دل میں کہا جا در بھی تو جا بے تھی میں جے آ وڑھ کرسو سكا مع من آب كي قبرشريف برزيارت كيلي حاضر مواتو افي والده كى سارى بات عرض کردی اور کہا جناب شخ میری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فرائ مجے ایمی ایک جادر کی ضرورت ہے جے میں اوڑھ کر سوسکوں میں نے ان کے پاس کھڑے دعا ماتلی اور واپس ملیث آیا جس رائے جس تھا کہ آیک شخص نے مجھے آ کر جاور دے دی ش نے جارد لے کر اللہ کریم کی تعریف کی اورشکر الایا اور میشآب عراری زیارت کے لئے آتا رہا۔ (مامع كرامات اولياء1 ص 487-488) عارف كامل حضرت ابوعبدالله محمد بن يوسف بمنى ضحاعى رحمة الله تعالى عليه كى قبرمبارك كى بركات: الم اجل المام كبير تحدث صوفى بزرك حضرت المام يوسف بن اساعيل بنعانی علید الرحمه جامع كرامات اولياه مي فرماتے إلى ك آب كى كرامت ملاحظه موكه جننا بهي سنت أيك بى وفعد سننے سے ياد كريع وابر شريف جى فقة خفى ك مخيم كاب صرف ابك وفعد سفف عد اوكرال فتيكير علامداحد بن موى جبل مروى بكرتي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك انیس خواب میں زیارت بوئی تو آب نے فرمایا۔ احمد اگر تمہاری خواہش ب كدالله تعالى تمهارے لئے علم كے دروازے كھول دي تو ناخيا (صحاعى) كى قبر ي تعوثرى مى منی اٹھالے اور اے تعوک کے ساتھ لگل جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو برکات کا ظہور ہوگیا بہ فتیہ کے بچین کا خواب تھا۔

(الإسسانة)
جائز كرامات الطاح الم 534 مطيومة بادافر آن ويلي ليشوا للابور
عظيم تحدث حشرت الإللي تبداليوري عليه الرحري الحقيدة:
علىم تحدث حرات الإللي تبداليوري عليه الرحري المقيدة:
علامه مان جرحستان مجرحت تاريخ بالمستركة بالدونور بيال سكام مسلم عين وادارك المراح بيان مكرك بيان كرد في مكن كما من الشركة والدونورية مكن من مكن كما المنظورة الدونورية مكن من مكن كما المنظورة الدونورية المنظورية المنظو

مسلم بين وه ال واقدة بالتحريمان كرت بين يكدان واقدة فام يحق بين كل فنيات عم عان كيا سفرات بين وقبال الدحاكم سمعت اباعلي النيسا بورى يقول . كنت في غم شليد فوالت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المسام كانه

م مسايد فراحت التي على المعاطقي عليه و اله وسلم هي المنام كالله يقول لى صوالى قبر يحيى بن يحي واستغفر وسل تقض حاجتك فاصحت فغملت ذلك فقضيت حاجتي . تهذيب أخمذ يب 6 مر189 مطود بيروت إبتان

ام ما کم نے فرایا کدش نے اور ایس ٹیٹنا ہوئی کا بعث بنا ہ وفریا تے ہے کرش شریع ٹم جس جڑا ہو۔ بیش نے خواب جس ٹی ملی اخد اللہ خاط ہے اور دکھ کی فریارت کی کویا کر آب بھے فرائے سے کراؤ سجح بی سن کچی کی آجرب چاہا جا اور استغفار کر اور اپنی حاجت یا تک آب فرائے ہیں کہ جب میں نے کچی کی الڈ میں

استغذار کر ادرائی حاجت یا کلی۔ آپ فریات چین کہ جب میں کر نیج کی قو میں نے ای طرح کیا۔ ( انٹین کی کان کی گاتم پر کیا دہاں استغذار کیا ادر سوال کیا ) قریم کی دہ حاجت پری ہوگی۔ اس واقد کو لام این جم طعہ اراحیہ نے بھیڈ کا پھٹے۔ کہ سادہ کیا ہے۔

و میروان حاضرت پیزیان پی کرد. اس واقد کوام این کی طریع اراضر نے نیجینی کی تیجی کے بیان کیا ہے اور چگراب اواقد ایران کی نیجیان بیارے ایس ایس کے کی اس کہ پاکٹیری بیان کیا ہے امام مام کر بیان کیا ہے انہوں کے تیکی اس کو بیانگیری بیان کیا ہے امام مام کر بیانی میں کا اس ایس کم تیستانی طید اور حدید مسہاسیته اسینة اوت شما معدید وفقد کسام سے اور تیکس القدر تصریب جی ا اكر ابيا عقيده ركهنا شرك وكفر بوتا يأبدعت وهنالت بوتا تواتيخ عقيم القدر محدث اليا عقيده كيول ركحت ساري ونيائے تجديت فل كر عى بتاوے ك

بناؤ علامه حجرعسقلاني عليه الرحمه كااس واقعه كفل كرنا ووجعي بالكير بناؤ تمهار زو بك علامدابن جرعسقلاني بركيا فتوى لكنا بيكفروشرك كايا بدعت وضلالت

كا\_ بناة محدث العلى ميثالورى المام حاكم يرتبهادا كيافتوى لكنا ي لين على لورك واون سے کہتا ہوں کی خدی بیں بھی سے جرات نہیں کدوہ علامداین جرعسقلانی کا عم لیکران پرنوی گا ع یا امام حاکم کا نام لیکران پرنوی لگاے تواگر بیعقیدہ

ر کنے کے بعد علامداین جرطید الرحماس فقی کے منتی نیس او خدیوں بتاؤال عقيده كى بنا يريم المسنت و جماعت كواسية فلدفتوول كانشانه كيول بنات بواور امت محصلی الله تعالی علیه وآله والم ش اختار پدا كرتے موالله تعالى بدايت عطافرمائ علامه عبدالحي لكعنوي عليه الرحمه كاعقبيره:

مدورج غير مقلدين و ديوبنديه جناب علامه مولانا عبد الحي لكعنوى

صاحب عليه الرحمد افي كماب الفوائد العميد في المام مروى س عاقل إلى-جناب محدث بكاربن فتيد عليد الرحمدك يارع من كد

قدذكره السروجي في شرح الهذايه في باب صفته الصلاة وقال كان من البكاتين والتالين لكتب الله وقبره مشهور باالقرافة

بمصريز ارو يتبرك به ويقال ان اللحاء عند قبره مستجاب. (فوائدالهميه ص55 مطبوعه مكتبه فيركثر كراجي)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ۔ذکر کیا سروجی نے شرح جانیہ میں باب صفحہ



نزی لگائیں گئے۔ عظيم محدث بمثال نقيه علامه ابن جركي عليه الرحمه كاعقيده: آب جناب ابني كتاب الحوير أعظم مين ارشادفرات بين كه (جناب معرت) مغیان توری علیه الرحد نے ذکر کیا کہ امہول نے ويكها كدايك حاجى ني ياك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يربكثرت دورشريف بدعتا ہے۔ آپ نے اس کوفر مایا کہ بیجد اللہ تعالی کی حمدوثنا کی ہے۔اس نے آب كوخردى كبداس كا بمائي جب فوت موا تواس كا چروسياه موكيا- اوراس ممل نے مجھے خمکین کردیا۔ وہ اس طرح رہاحتی کدایک آ دی اس پر داخل ہوا اس کا چیرہ ورج کی با تذروش تفااس نے اپنا ہاتھ مرے بھائی کے چرے پر پھیرا اور آگی وہ سیابی دور ہوگئ اور اس کا چرو میا عد کی طرح روثن ہوگیا، سوال کرنے براس نے بنا كديس ايك فرشته بول اور جولوك ني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ير دورد شریف بڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ایسا بی کرتا ہوں۔ الجوبر المنظم ص 35 مطبوعه المكتبعة القادرية جامعة نظامية رضوبية لا مور ال دكايت بي مد بات واضح بي كدعلامدابن جركي عليد الرحمة كاعقيده ب كدورود شريف يزجن كى بركت ب موت ك بعد يمى بنده كى حاجت رواكى ہوتی ہے۔ علامه بن حجر کی علبه الرحمه مزید فرمائتے ہیں: الله تعالى كے اس ارشاد كے متعلق كه أكر لوگ ائي جانوں يرظلم كرليس تو آپ کے پاس حاضر ہوں ایس اللہ تعالى عدمانى ماتھيں اور -رسول اللہ بھى ان كى مغفرت کی سفارش فرمائے تواللہ تعالی کو تو یقیول کرنے والا مہر بان یا کیں مے۔

(الاستمداد

طامہ ایمن چرفرات چین کہ سیج مشعوصی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والم کی مرف طاہری حیات طبیہ تک محدود ٹیش بلکہ بعد از وصال بھی بیستھم جادئی ہے۔ آپ فربات چین کہ۔ حدا الایسقطع بصوته

بيتهم آپ سلى الله تعالى عليه وآله و كلم كه وصال بعد قتم فين جوار . (الجو برأهام ص 6)

معلوم ہوا کہ مفاصرات جحرکی بی کونشیم محدث بیں ان کا بیر حقیدہ ہے کہ می کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و کلم کے وصال اقدس کے بعد یعمی بید فیش و کرم جاری ماری ہے۔

جاری ساری ہے۔ حضرت فقیہ ابواللیث سمر قدری علیہ الرحمہ کا عقیدہ:

محدث مشمر فقیه مثل جناب ابواللیث فقیه سمر قد ملیه الرحمه ابی کتاب حبیه الفاللین میں فرماتے ہیں کہ معمد فارم میں اگر ایک میں میں میں کیا جد الدیکر کا جسم میں ا

یس نے اپنے والد کرا کی سے ناویو خاتیت ہوان کرتے تھے کہ جاب سفیان فوری علیہ الرحد بیت الشعر ہا ہے المجاف کر رہے تھے کہ امیا تھا کہ بیا تھے۔ ایک آئی کو دکھا مور تھے ہی دو خرافیت میں بڑھتا ہے آپ نے اس کہ کور کہا گا۔ اس بھر پر قرف نوائی کی کہا کہ اگر کہا ہے اور قت کے مطبور ترین اور ملک بعد کے قربی کہا ہے کہا کہ اگر کہا ہے واقع کے مطبور ترین اور ملک معراف کے جہاں افرائی کا تھا کہ کہا کہ کہا ہے واقع کے مطبور ترین اور ملک المسائل کے مال کہ بھر اس کا معراف کا میں اس کے دائی کہا ہے۔ انتخال مورک نے دمیداز افغال میرے والدکا چھرہ سا اور کھرکا کمیں اس کے اس کا کہا ۔ اور



توسل کے واقعات استے زیادہ میں کران کا شار ممکن تیس امام قاس رحمت اللہ تعالی عليدى كاب مصاح الفلام بن ان واقعات توسل كا أيك حصد معول عام قسطلانی رحته الله تعالی علیدایک ذاتی تجربه بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ میں ایک وفد ایے مرض میں جالا ہوگیا جس کے علاج سے اطراء عالا 28 جمادي الاولى 893 جرى كى دات يش مكه شرف يش حاضرتها، يل نے بارگاہ رسالت میں اسے مرض کا استفافہ بیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلدوسلم نے قاہ كرم فرمائي رات خواب ميں ايك فض ميرے ياں آيا اس ك باتھ میں پتح رتھی۔ برادن شريف ك بعد بارگاه رسالت سے احد بن قطان في رحمة الله تعالی علیہ کی بیاری کی دوا ہے۔ جب میں بیدار جوا تو ضدا کی حم بیاری کانام و نثان تك ندتها اور من بركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلدوهم عد عالياب ہو گیا۔ جية الدُّعلى العالمين مترجم ص 1249 مطبوعة نوريد رضوية بيلي كيشنز لا وور ندكوره بالا واقعد بروز روش كي طرح واضح ب كمشارح حديث نوكي عدث جليل علامه احد قسطلاني عليه الرحمة كالجمي سيعقيده ب كدني اقدس صلى الله تعالی علیہ وآلدوسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی بارگاہ ش فریاد کرنا اور مدد طلب كرناب جائز امرب بركز بزكر شرك وكفر ،بدعت وصلالت نيس كونك آگر آب اس کوشرک و کفر تھے ہوتے تو اپنی بیاری کے وقت میں کیوں رسول الله ملی الله تعالی علیه و ملم سے قریاد کرتے واضح ہو گیا کہ آپ کا بیاکا عقیدہ ہے کہ بادگا، رسالت می فریاد کرنی مجی چاہیے اور وہاں سے برکت وشفا کی خیرات بھی ملتی ہے۔

مشكل وقت مين مارسول الله يكارنا عليه: علامد يوسف بن اساميل علية الرحد افي كمّاب جد الله على العالمين ميس فرمات بيس كه ابرائيم بن مرزوق بياني كتي بين كرجزيره شقر كالك فض قيد موكما في الس اسى يس بدكر كر جكر ويا مياروه فرياد كرتا اوريا رسول الله كى وباكى ويتا-وثمنوں کے سردار نے طنزا اس سے کہاتم محد رسول اللہ کو یکارونا کر تمہیں رہائی

دلائيں۔ جب رات آئي تو ايک فخص نے جنجو لا كركما الله كر اذان كواس نے كما م دیکھے نہیں میری کیا حالت ہے؟ پھر بشکل اذان دی جب اشہدان محد الرسول اللديم يني تواس كيسيد او بكى سلاح مث كى بعدادان ايك باغ نظر آيا جس میں چلنا شروع کیا بہاں تک کدایک مقام برجگد کھل کر غار بن گئی اپس وہ اس میں واغل ہوگیا اور جزیرہ شتر میں می حمیا۔ اس کا بدوقعد بورے علاقے میں (جية الله على العالمين ص 1250) مشہور معروف ہے۔

حفرت عبد الرحمن جزولي عليه الرحمه كابارگاه رسالت مين اسغات: حضرت عبد الرحمن جزولی علیه الرحمه فرماتے میں که ہر سال میری آ تھوں کو بیاری لاحق ہو جاتی تھی ایک سال مدینة منورہ میں تکلیف ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر استمد ادکی (لینی مدو ما تھی)

بارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مين آپ كى يناه وحمايت ميس اول برى آ كل كو توليف بيدس استفاشك دير تفي ميرك سر كو تحك موكى اور پر حضور انورصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی برکت سے آج تک تکلیف نہیں (جية الشعلي العالمين ص 1254)

بناب الدعور الشرقي بن سال مجلسى عليه الرحد كاعتميده:

بناب الدعور الشرقي بن سال مجلسى عليه الرحد كاعتميده:

ته سكو الدر إيواده في جل بإلى داسة من جب مي ضف و الوائل كا احال 
بعوا تو حرك كا يوار والشرق من بعد بال و كودرى ودد بو بال - 
بيوا شدخى العالمين م 1260 من من من من الوكورى ودد بو بال - 
بيوا شدخى العالمين م كارك في كا يوان مم الرك.

آب كا يوان مم الرك في كا يوان مم الرك.

قيد والروكم كي زيارت بدئى آب بيد يا في تاب عن صوصى الشرق اليوان المواكد 
في المواكد من المواكد في كام يوان مم الرك.

قيد والروكم كي زيارت بدئى آب بيد يا في المحلس به دس مهام يشود في المواكد 
في والروكم كي زيارت بدئى آب بيد يا في المحلس به دس مهام يشود في المواكد 
في المواكد على المواكد والمواكد والمواكد 
في من على المواكد والمواكد والمواكد 
في من على المواكد المواكد والمواكد 
في على من المواكد أخرى على المواكد والمواكد المواكد 
في على على المواكد والمواكد المواكد المواكد 
في على على المواكد والمواكد المواكد المواكد والمواكد 
في على على المواكد والمواكد المواكد والمواكد المواكد 
في على على على المواكد والمواكد والمواكد 
في على على المواكد والمواكد 
في على على المواكد والمواكد المواكد 
في على على المواكد والمواكد المواكد المواكد 
في على على المواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد والمواكد والمواكد 
في المواكد 
في

الاستمداد

طروآ لروسلم کے واسط بی سے مروائی ہے جس کو جی لتی ہے۔ (مطابع المسر است س 222)

محدث جليل علامه فائ عليه الرحمه كا ايك اور فرمان عالى شان: آسر فرياته بين جريكا فلام بيرس آبه معلى الله قابل على مآل

عبر کو این آن کے الی میں (وجرد) (بھان امر ایس 246) محدث اجل امام این تجرکی علید الرجمہ کا عقیدہ میا رکد: حضرت امام این تجرکی علید الرجمہ کا عقیدہ میں فراح میں کہ

وسسانس الابيساء احيآء ودت اليهم إداوا حهم بعد ما قيضوا و المن لهم لهى المنحووج من قيود هم والتصرف فى الملكوت العلوى والسفلى ولا مانع من ان يواد كثيرون فى وقت واحد لاله كالشمس. آبادك مديقير 40 منلور يروت

آبادی صدیقے کی 394 سیلوری میروت اور آبادی می آبادی کی اردارج ان کی ادرارج ان کی طرف اور کا آبادی می اور آبادی کی ایس بادرای آبادی کا آبادان دیا گیا به اور آبادی می اور شدی می ان کوشرف کرنے کی اجازت می دی گئی بدادی اور کا آبادی کی این کم جسے اس کے کر آپ میل اخذ قابل ملید آل و کم کم روح سری کا کس نے کلید وقت میں و کھائے بادراک پس معاملہ میں آل کم می کم روح س امام ابن حجر كى عليه الرحمه امام غزالى عليه الرحمه القل كرت إلى:

كرجية الاسلام ومسلمين الم محد غزالي عليه الرحد قرمات بي كد كروه صوفیاء کرام بہترین گروہ ہے اور وہ حضرات بداری شی مالک کرام اور اروان

انباء عليم السلام كا مشاهده كرتے ميں اوران كى آ وازيس سنتے ميں۔ اوران سے ( نآوي مديثيه ص 392 ) مخلف تم يحواكد حاصل كرت إلى-امام المحدثين استاذ المفقين امام اجل امام كبيرعظيم القدر كبيراشان

آب ابني كآب الحادي للغنادي مين حيات الني صلى الله تعالى عليه وآله فمحضل من مجموع هذا النقول والاحايث. أن النبي صلى

الحاوى للفتاوي 2 م 265 مطبوعه مكتبه توريه رضويه فيصل آباد پس ان تمام نقول واحادیث سے حاصل بدہوا کہ بے فکف نی یاک صلی اور آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعرف قرمات إن اور جهال ع ج بيسر فرمات بير فين وآسان في اورآب سلى الله تعالى عليه وآل وسلم بدير كسي ترويل ك اى حالت بين بين جس يرقبل ازوصال تن ( صلى الله

المله تعالى عليه وآله وسلم حي بجسده وروحه وانه يتضرف ويسير حيث شآء في اقطار الارض وفي الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته ولم يتبدل منه شئي. اللد تعالى عليه وآله وسلم (افي قبرانورش) اين جم وروح كساته حيات إلى-تعالى عليه وآله وسلم)

جناب امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمه كاعقيده: وسلم ر الفتكوكر يد موس اوركى احاديث والكراح إلى ناظرين كراى تدر باب اول عن 49 آيات ويش كى جاچكى ين-اور

باب دوم میں ایک سوالی احادث ویش کی ایں-اور اب باب سوم اختام كو پيا- باب سوم ش اولياء كرام صالحين ك اقوال وافعال و حکایات ندکور بین -جو که مجموعی طور برسترکی تعداد کو پیچی کشیس بین -الحديثة اولياء كرام صالحين ائته كرام محدثين مضرين صوفياء كرام ك اقوال وفعال اور حكايات سے واضح بوكيا كرائياء عليم السلام اور اولياء كرام كى ذوات اوران كى قبور کے ساتھ استعانت واستمد او بطور توسل جائز اور ثابت شدہ امرے اور یکی عقيده تمام الل سنت و جماعت كاب جن بيل محدثين ومفسرين اور اولياء كرام صالحين خاص طور يرقائل ذكر يين - الله تعالى بم سب كو اولياء كرام ك مقائد و نظريات يرقائم دائم ركے كونك اس عاصت كا داستدى سيدها داست جو برخم ومدعت وطلالت ہوتے تو مجھی مجھی بیر مقائد اس مقدی جماعت کے نہ ہوتے۔

كى مراتى سے دوراور شيطان العين كروفريس سے محفوظ بيل-ام ميرے عزيد بھائی بزرگ ہے بات خوب ول میں مضبوط کرلے اگر بیرعقا کد ونظریات شرک و کفر اب باب موم كوانيس الفاظ يرافقنام يزيركيا جاتا ب اور باب جهادم كو شروع كيا جاتا ہے۔ وسلى الله على خيرخلقه سيدنا محد والد واصحاب واز واجه اجمعين -

DODO

## باب چہارم

## بم الدارض الرحيم

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى الك واسحا بك ياسيدى يا حبيب الله

و ہائی میر مصلاین کی سب سے مواجے مولوی اساعیل دہلوی ہے اس کا ثبوت:

مولوی اسائیل دولوی وابد غیر مقلدین کے نزدیک بہت بری شخصیت اور ان کے نزدیک عابداور شخ الاسلام کا درجہ رکھتے میں دولی اٹیس قاطع شرک و

بدعت بھی کہتے ہیں آئے اس بھارے کی من لودہ کیا کہتا ہے۔ ابن كتاب صراطمتنتيم اردوص 223 مطبوعه اداره نشريات اسلام ي اے پیرومرشدسید احمد بریلوی کے متعلق لکھا ہے کہ: لكين نسبت قاور بداور تشتبند بدكابيان تواس طرح ب كدحضرت مولانا شاه عبدالعزيز قدس مره العزيز كي سعت بركت اور آنجناب بدايت مآب كي توجات كي يمن س جناب معرت فوث الفتلين اور جناب معرت خواب بهاؤ الدين تقشيندي كي روح مقدس آب كي متوجه حال جوئيس اور قريبا عرصه أيك ماه تك آب كے حصد ميں مرووروح مقدى ك مايين في الجلة تنازع رما كيونك مر ایک ان دولوں عالی مقام امامول ش سے اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ آ ب کو بالمداجي طرف جذب كرے تا آ كلة تازع كا زماند كررف اور شركت رصلح ك واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دومقدس روس آب برجلوہ کر ہو کس اور قریا ایک پهر سے عرصه تک وه دونوں امام آپ کے نش نفیس پر تعبید تو ی دی اور پُر زور ار ڈالتے رہے اس ای ایک پہرش ہردوطریقہ کی نبت آپ کو نعیب ہوئی۔ (صراطمتنقيم اردوس 223) ناظرين كرامي اس ندكوره بالاعبارت كو بار يار پزهيس اورمحظوظ مول-اس عارت نے کتنے ہی سائل حل کردیے ہیں۔ ك اولياء أكرام كالمين موت كے بعد مجمى ان كى ارواح مقدى مددكرتى (1) ہں۔جیسا کہ اساعیل دہلوی کے پیرکی مدد کی۔ ان کی ارواح مقدس باؤن اللہ جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتی ہیں۔ (r) اولهاء كرام كى روحانى مدد برحق باورىيشرك وبدعت نبيس-(٣) جواس مدد کامکر ہے وہ اولیاء کرام کی کرامات کامکر ہے۔

(0)

اساعیل دہاوی دہانی نے اس عبارت کا اٹکارٹیس کیانہ ہی اس کوشرک و بدعت کہا ہے۔

آج تک کی وبانی غیرمقلد نے اساعیل وبلوی کو اس واقعہ کی بنا پر (Y) مشرک نیس کہانہ ی کی نے آج تک اس کو بدخی کھا ہے۔

ریجی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام یاؤن اللہ جائے ہیں کہ ہم نے کس، کس کو (4) فیض دینا ہے، اگریہ بات نہیں تو پھراساعیل دہلوی کے بیر کاعلم، دونوں

بزرگوں کو کیے ہوا۔ (A) كاراس واقديش لفظ فوث التقلين قابل فورب، فوث كامعنى ب قرياد

رس اور تفلين كيت إلى جن والس كويعني جن والس كا فرياورس... علاء وبابدى خدمت يسعرض ب كدجعرت شيخ عبدالقادر جيلاني عليه الرحمه كواساعيل وبلوى في غوث النقلين لكها بياس معتلق كياتكم ب دومشرك بوئ يا كفيل قرآن وحديث س بيان كرو (9) اگر اساعیل والوی خوث التقلین مائے سے مشرک نہیں ہوا تو پھرہم .

المست وجماعت كومجى اس بنا يرمشرك ندكها كرور أكراس بنا يرجمين مشرک کہتے ہوتو پھر ہمت کرواورا ساعیل وہلوی کو بھی مشرک کہو۔ (۱۰) اس واقعہ سے مہمی واضح ہو گیا کہ بزرگ نظروں ہے بھی فیض عطا

كرتے بن \_ تلك عشرة كاملة اساعیل دہاوی وہانی کا اقرار اس کے مرشد کو ولی اللہ کی قبر سے فیض ملا: ين اساعيل داوي صراط متنقم كص 223 برابك اور واقعه درج كرتا

ولين نسبت چشتيه پس اس كابيان اس طرح بكدايك دن آپ عفرت خواجه خواجگان خواجه قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سره العزیز کی مرقد منور کی طرف توریف لے مجے اور ان کی مرقد مبارک پرمراقب موکر پیٹھ مجے۔ اس اثناء میں ان کی روح پرفتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی اور آ نجناب لین حضرت تقب الاتطاب نے آپ برنمایت قوی تود کی کداس تود کے سب سے ابتدا صول نسبت چئتيد كا ثابت موكيا - (صراط متنقيم اردوس 223) ناظرين كراي قدراس واقعه ي كي يا تمن تابت بوكس-اولیاء کرام کی قبور برفیض لینے کی نیت سے جانا جائز امر ب-(1) اولیاء کرام کی تبورے فیض کا ملنا برحق ہے۔ (r) الل تبوراولياء كرام إلى توجد فيض عطا كردية بي-(٣) تیور پرمراقبه کرنا ثابت شده امر ہے۔ (٣) معلوم ہوا کہ چشتی ، قادری ، نقشبندی مونا بدورست ب-(6) صاحب قبر کی روح سے ملاقات کا ہوجانا۔ (r) بزرگوں کے قطب اور قطب الاقطاب کے القاب برحق میں۔ (4) بزرگوں کی تیورکومنور مبارک کہنا۔ (A) اولهاء کرام کا فیض ان کی تبورے جاری ہے۔ (4) مه فدكوره بالا كام شرك نبيل يل-(1.) تلك عشرة كاملة اگر اولیاء کرام کی قبور پر جانا، اور ان سے فیض طلب کرنا شرک ہے تو اساعیل وہلوی کے بیرومرشد برکیا فق کی گئے گا جوخواب قطب الدین بختیار کا کی عليه الرحمه ك مزار مبارك برفيض لينے كے لئے محكے بين علاء وہاميہ بيان كري-

(الاستدند)

اسائل دادلوی کا افراد کرصاف باش اوگون کو ایل الله ی قیرول

کا طرف مترکسف سے ناکرہ دیا ہے:

بجی اسائل دادلوی والی فیرمقند اپنی کتاب مراد متقم سے 17 رہ

درن کرتے ہیں کد۔

القد آگر چساف باش اوگون کو ایل الله کی قروں کی طرف مترکسف

سے کن قد واقعہ 18 ہے:

اسائل دادلوی کا افراد کر حضرت علی الرقتی کو بادشا ہول کی

عنہ کے ذمانے سے لے کر دنیا کے فتح ہونے تک بیرسب پھھ آپ ہی

کی دساطت سے ملتا ہے۔



ے استمد او واستعانت کا منکر ب تا ہم اس نے اپنے فاوی غذیر بیرجلد اول م 113 مطبوعه مكتبد ثنائيه يرجناب سيدنا فيخ عبدالقادري جيلاني رضي الله عند كوفوث الأعظم لكما ب \_ علاء وابيه بتاكيل كه تذير صين والوى صاحب معرت فيخ عبدالقادر جيلاني رضى الله عندكو غوث الاعظم كيترك بعدمشرك بوس كنيس نواب صدیق حسن خال بھویالی وہانی کے بقولٰ جناب ابن عماس رضي الله عندنے يكارا يا محمه: غيرمقلد وبإبياكا محدث مغسر فتيه علامه نواب صديق حسن خال مجوجعالي وباني صاحب ايلي كماب، كماب الداء والدواء كص 55 يركفي إلى كر: شر في كيت إلى كدايك بارياؤل ابن عباس (رضي الله تعالى عنه) كاس موهميا كما يا محد (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) في الغور كمل عميا- (كتاب الداء والدواء ص 55) \_ نواب صديق حن خال وباني صاحب في يهال ير بامحر (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مشكل ك وقت يكارنا صحافي رسول حضرت أبن عهاس رضی الله تعالی عند کاعمل تکھا ہے۔ نه شرک کہا نه بدعت نه محرابی، ووسرے و بابیوں كوبعى يرسب كونين كبنا جاييد علاء وبابيد بناكس كدنواب صاحب كاكياتكم ے، کوئی فوی ان برہمی فیف آتا ہے یا کہ بیں۔ علامه وحيدالزمان غيرمقلد وبإلى كااقراركه یارسول ، یاعلی ، یاغوث کہنا شرک نہیں ہے: غير مقلدين كاعلامه محدث وحيد الزمال صاحب اين كمّاب بدية المحمد ي م المعة إلى كد وبهذا ظهران ماتقوله العامة يارسول الله اويا على اوياغوث فبمجردالنداء لانحكم بشركهم\_(برية أمحدىص 24)

اس كا خلاصه بيه بي كه يارسول الله، يا على، يا خوث كبنا ميد فقط مجرد ثدا ب، ہم اس کوشرک نیس کہتے۔ لو جناب فيصله جو كياك يارسول الله ياعلى، يا غوث كبنا ندا ب اورب شرك نييں ہے، غير مقلد علاء بنائي كه وحيد الزمال صاحب ان كے نزديك مثرک ہوئے یا کہیں۔ علامه وحيدالزمان وبإني كالقرار كدامام موك كاظم کی قبر تریاق مجرب ہے: يى علامدصاحب إلى اى كمّاب بدية المحدى بس لكينة جن ك. قال الشافعي قبر موسى الكاظم ترياق مجرب (بدية المحدىص 32) امام شافعى عليدالرحدنے فرمايا كدحفرت امام موكى كاظم عليدالرحد كى قبر (دعا کی قبولیت کے لئے) تریاتی مجرب ہے۔ علامه وحيد الزمال وبإني كااقرار كدامام شافعي عليه الرحمه،

امام ابوحنیفد کی قبرمیارک کے ساتھ برکت حاصل کرتے رہے: يى علامه موصوف اى كتاب بيس كلين بيس كد:

وروى الشيخ ابن حجر في القلامد عن الشافعي (عليه الرحمه) قبال انبي التبرك بقبر ابي حنيفة واذا عرضت لي حاجة اجئى عند قبره واصلى ركعتين وادعو الله عنده فتققى حاجتى-(بدية المحدىص 32)

شخ ابن جرطبه الرحمد في فلائد ش روايت كيا ب كدامام شافعي عليه

الرحدة فرمايا كديس امام الوحنيه طليه الرحدكي قبرك ساته بركت حاصل كنا مول جب مجمع كوئى حاجت مين موتى بوتى الم ابوطيف كى قبرير عاضر من مول دو رکعت تماز پڑھتا مول اور اللہ تعالی سے دعا ما تکا مول تو وہ حاجت طد پوری ہو جاتی ہے۔ وہایہ فیرمقلدین بتائیں کہ بیسب کھ لکھنے کے باوجود وحيدالزمال يركيا فتوى ب اور چرحصرت امام شافعي عليه الرحمد كم متعلق وباييكا فوى ب حالاتك آب عليد الرحم مسلم الم محدث فقيد مجتعد مطلق بي .. علامه وحید الرمال وہائی کا اقرار کہ اولیاء کرام کو ندا کرنا شرک نہیں ہے:

يى علامه وحيد الزمال صاحب اى كتاب ميس فرمات بيس كه:

وعاکے دومعنی ہیں۔ ایک دعا معنی عرادت بداللہ کے بغیر کسی کے لئے جا ترتبیں ہے۔وعاکا

دوسرامعتی ہے، ندا کرنا۔ بدخیر اللہ کے لئے جائز ہے، بدیما زیرہ کو ہو یا فوت شدہ كواليك بن بات ب اورحديث ش ثابت ب كريدا معحمد اني اتوجه بك الى ربى ـ وفي حديث آخر ـ يا عباد الله اعينوني ـ وقال ابن عمر حين زل قندمه واصحمداه، ولما دعا ملك الروم الشهدآء الى النصوالية قالوا يا محمداه رواه اين الجوزي من اصحابنا وقال او يس القرني بعد وفات عمر یا عمراه یاعمراه یا عمراه رواه هرم بن حیان. وقال السيد في بعض تواليفه. قبله دين مددي كعبه ايمان مددى ابن قيم مددى قاضى شوكان مددى\_ (برية الحدى ع 23) اس تمام عمارت كاخلاصه بيكه:

صديد الى ش يا محرى عاموجود ب، ايك اور حديث س بك



پر بعدا یک سطر لکھتے ہیں کہ: الملهم ايدني في تساليف هذا الكتاب واتمامه بالارواح المقدسة من الانبيآء والصالحين والملائكة سيّما وروح شيخنا ابن تيمية الحراني وروح شيخنا احمد المجدد للالف الثاني. (بدية المحدىص 4-3) اساللداس كاب كى تالف يس اوراس كى تحيل بين ياك روحول ك ساتھ میری مدوفرہا۔ انھیا علیم السلام کی ارواح۔ صافعین کی ارواح، طالکہ کمام ے اور خصوصاً جارے امام سیدنا حسن بن علی کی روح سے میری مدد قرما اور مارے مجع سیدنا عبدالقادر جلانی کی روح سے اور مارے شخ این تبید کی روح ہے اور ہمارے شخ محد والف ٹانی کی روح سے مدوفرما۔ اس عمادت برتبرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عمارت اسے مالول میں واضح ہے۔ علاء غیر مقلدین ہے سوال ہے کہ وحید الزبال صاحب تمبارے نزدیک مثرك موے يا كرنيں \_ اگرنيں تو پراس بنابر ميں كون مثرك كيتے مواوراً كر تمبارے نزدیک دحید الزمال صاحب بھی مشرک ہو چکے بیں تو پھر آج تک مکی غيرمقلد عالم في افي كى كتاب بيس كيول ان كومشرك نيس لكها اور محران كى کتابیں کیوں جھاہے ہواور فروخت کرتے ہواور غیر مقلدین حضرات کیوں وحید الزمال كي صحاح ستدمترجم يزهين بين.

غيرمقلدعلامه صديق حسن خال مجو بھالى وہائي كا جناب شيخ عبدالقادر جبيلا في رضي الله تعالى عنه *كوغو*ث الاعظم كهنا: نواب صديق صن خال مجويها لى وبالى غير مقلد نے اپني كتاب الحطه في و كرمحاح سند كي من 300 ير جناب سيدنا شخ عبدالغ در جيلاني رضي الله عنه كا ذكر كرتي بوع آب كولكها بي-"غوث الاعظم والقطب الافخم غیر مقلدین خورو کر کریں کہ نواب صاحب نے حضرت می عبدالقادر بىلانى رضى الله عنه كوفوث الاعظم لكها ہے - كيا نواب صاحب مشرك ہوئے يا كہ نیں۔ اگر نواب صاحب اس بنا پرمٹرک نیس تو پھر ہمیں بھی مشرک کہتے وقت تہیں کھاتو شرم محسوں ہونی جا ہے۔ غيرمقلد وبإبي نواب صديق حسن خال بھو بھالي كا اقرارصالحین کی قبور کے پاس دعا قبول ہوتی ہے: نواب صاحب الى كاب زل الابرارك ص 45 رقرات يل-وجربت استجابة الدعاء عندقبور الصالحين میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ صافحین کی تبور کے باس دعا قبول غير مقلد د بإلى مولوى نواب صديق حسن خال مجو بھالى كا مصيبت كے وقت اولياء الله سے مدد ما تكنا: نواب صاحب اپنی کماب زل الابراد کے ص335 پر حضرت عبداللہ بن مسود رضی الله عنه کی حدیث نقل کرتے ہیں جس میں بید بیان ہے کہ جس کی



ين وكى تكليف ينجي واس كواس طرح عدا كرنى جا بيد اعينوني يا عباد الله. قال في مجمع الدوائد ورجاله ثقات اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو۔ مجمح الزوائد ش کیا کہ اس سند

کے تمام راوی ثقتہ ایں۔ ر حدیث نقل کرنے کے بعد نواب صدیق حن خال وہائی اپنا واقعداس طرح بیان کرتے ہیں کہ: يس ايك مرتبه مرزا يور ع جبل يوركى طرف جاربا تفاجوكه بشدوستان

كشرول يل س بكداماك مرى سوارى طغياني يس ميس كى قريب تعاكد ش اس ش مد مواري غرق موجاتا تو اجاكك مجمع يبي حديث ياد آهي توش

نے ای طرح کیا۔ (كداك الله ك بندوميري مدوكرو) توميري سواري ال ع فكل مى (نزل الايرارس 335) اور می غرق ہونے سے نی کیا۔

اظرین گرامی قدر! آب نے دیکھا کہ نواب صاحب پر جب مشکل پڑی اور اوسے مگے تواس وقت یادآ عمیا کرصدیث ش بیہ کدایے وقت ش یول کھو۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ نواب صاحب نے اللہ کے نیک بندول سے مدد ما تى جركام بى بن كيالينى دوي سي بى فكا كا مرآج تك كى دابى غير مقلد مولوی نے اس وجد سے نواب صاحب کومشرک تبیں لکھا اور نہ ہی میں نے

مھی سی غیر مقلد مولوی سے ستا ہے کہ اس نے ٹواب صاحب کواس بنا پر کافرو مثرك كها بنوء آخر كيون فواب صاحب كومشرك فين كيت اور اكر بنك وطيف بم المست وجاعت يرحين كراب الله ك نيك بندو مازى عداكروتو بم يرشرك ك فتوول كى يوجها الشروع موجاتى ب-كيافيرمقلدين وباييكايكى انصاف ب؟

غير مقلد مولوى غلام رسول قلعوى كاجيرت انكيز تصرف: غیرمقلد وہانی مولوی عبدالمجید خادم سوہدروی نے اپنی کتاب کرامات الل مدیث مراوی غلام رسول و بالی غیرمقلد قلعوی کی بید حکایت بان کی بے ک ایک بارقلدمیاں علمدش ایک جام آپ کی جامت بنا رہا تھا کہ ال نے بدفاعت کی حضور میرابیا کی سال سے باہر کیا ہوا ہے جس کا جمیں پیدفیل كركيان بي زعره ب يام كياب بس ايك بى بينا قداس كالريس بم أو مرك ما رہے ہیں آپ تھوڑی در خاموش رہے پھر فرمایا، میاں وہ تو محر مینا ب اور كمانا كمار إب جاد ويك جاكروكيدلوجام كمركيا لوى في بنا آيا وواتها اوركمانا کھار ہا تھا بیے سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کدامی اہمی میں محمر سندھ میں قا معلوم فيس جحيد كيا موا اور كيوكر طرفة ألعين عن يهال يحقي حميا-(كرامات إلى مديث ص 12-13) ال رمخفرتبره عظرون كراى قدرا آب ال حكاية كوبار بار يوحين اوراس يرفوروكم كرين كدفير مقلدين وبإبير كم مقيد عصر مطابق ال كماتد كت مرك ليد

وہ ہے تیں۔ (۱) اس تام کا فیر مثلہ مولی لفام رس لکھوی کو مشود کہ کر اپنی مشکل کی وائی مسئول تام مرسل میانی کا من کرائے گرک قرار ندویا۔ (۲) دوی اس کو افا کرائے نے فیر والٹ سے سال کر کے مرک کہ اب ہے۔ (۲) دوی اس کو افا کرائے نے فیر والٹ سے سال کر کے مرک کیا ہے۔

( ۱) مندی می کوادا ما کدون پیرامت کرنا۔ (۳) مندی مید کہا کدآ کندہ ایسامت کرنا۔

(الإستمداد ندی و بایی مولوی نے بید کہا کہ ش می تی تیس کرسکتات مجھے کیوں کہتا ہے۔ (a) ندى بركها كدالله تعالى شررك سي بهى زياده قريب باس سوال كر-(1) نہ ی بد کیا کہ اتنے مال ہوئے تیرے بیٹے کو تھے ہے چکڑے ہوئے (4) جب تھے اس کی خرفین تو چھے اس کی خرکیا ہو عتی ہے۔ نہ ہی ہے کہا کہ اگر جھے کسی طرح خر ہو بھی جائے تو جھے کیا اختیار ب (A) بھلاش کیا کرسکٹا ہوں۔ بكه بدكها كرميال كعرجاؤوه تؤ كحريش كمانا كحارباب-(4) عام بنیں کہا کہ آ ب کو کیے خر ہوگی بلد کر می آتا ہے اور دیکا (10) ے کہ واقع اس کا بیٹا گھریس موجود ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ تجام یے سے بوچتا ہے تو بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ اہمی میں محصر سدھ میں تھا بس طرفۃ الحین لیعن بلک جھیکنے کے برابرمعلوم نیس کیے یہاں -188 اگر ای طرح کا عقیدہ ہم الیاء کرام کالین سے رکیس او بداوگ ہم کو مثرک و کافر کہتے نہیں تھکتے مگر آج تک نہ بی کمی غیر مقلد مولوی نے غلام رسول العوى وباني يرفوي اللا ندى اس واقد ك كلف وال وباني مولوى عبدالجيد موہدری برنمی نے فتو کی لگایا۔ کاش بیلوگ الل سنت و جماعت پر بھی شرک کے نوے لگانا بند کردیں۔ (اس طرح کے کئی واقعات کرایات الل عدیث کتاب میں لاحظه کرس) تلك عشرة كاملة اب کچھ عمارات شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی نقل کی جاتی ہیں کیونکہ و بالى انبيل و باني بجهة بين اور ديوبندي ان كوانينا پيشوا ومقتدا جائة بين-

شاه ولى الله محدث ديلوي عليه الرحمه كا فرمان كه ما كيزه رواح مددكرتي مين: شاه ولى الله محدث وبلوى عليه الرحمه ان كماب جمة الله البالغه بين مقدى ارواح کے لئے فرماتے ہیں۔ وربما اشتغل هولآء باعلاء كلمة الله ونصر حزب الله وربقا كان لهم لمه خير بابن آدم. (جة الدالإلار اول 34) معی یہ پاک روس خدا کا بول بالا کرنے اور خدا کے لاکر کو مدد دے میں مشغول ہوتی ہیں اور میمی بنی آ دم پر افاضہ خیر کے لئے نازل ہوتی ہیں۔

ناظرين كراى قدرا امام أمعدشاه ولى الله عدث والوى عليه الرحمد في اولياه اكرام كى مقدس ارواح كم متعلق كيها واضح بيان لكوديا ب كدمقدس ارواح مد ليني إك ارواح مدركرتي بي وبي عقيده ماراالسنت وجماعت كاب-(لين انسان شرط ب) شاه ولی الله محدث دبلوی علیه الرحمه کا فرمان که

كرتى بن \_ اكر بدعقيده شرك ب توشاه ولى الله محدث والوى عليه الرحمه كوآخ تك كى تجدى طال في الله بنا يرمشرك كيون بيل كما جوعقيده شاه وفي الله كاب تصور مرشد بھی فائدہ دیتا ہے: شاه صاحب عليه الرحمه اين كماب تول جميل مين اشغال مشائخ تششد به

محموں کے درمیان خیال کرتا رہے بطریق مجت اور تعظیم کے تو اس کی خیال

میں فرماتے ہیں۔

اور جب مرشد اس کے یاس نہ ہوتو اس کی صورت کو ای دولوں

الاسلام ... من عال کام یت انگده فرق آن ... و قائد و قائد

شاہ ولی اللہ محدث والوی کا ایک اور حوالہ جس میں روح کو بکارنے اور قبر سے فیض کا بیان ہے:

مواله. من بدل روس و به رح او د برا سند او د برا سند من بین بستان من المنافق الله الله من المنافق الله الله من ا شارع بیشته من فرمات بین کند. منابع بیشته من فرمات بین کند

ادر شنائی چیئر (طید اراند) نے فرایا کہ جب قبر میان میں وائل ہوت میں اندا خد معدانہ دورکت میں پرے کھرمیت کی طرف سائے ہم کر شید شکھ اور چیت در کر چینے کھرموں ملک پرے الدوراند آلی اور الدال اللہ شکم اور کہا پارموں واقع پر جب میں سے ترجب ہو جائے جب کہ کے واب یا دب ایس بارموں واقع کی جس کے اور کہا تھا تھا کہ مرحب کے اور اور اور ایس کا مرحب میں خرج سے میں کہا کہ کا تھا کی اور وابات مجر محتصر رہے اس کا جس کا کا بھی مرحب کرے ہے ہیں کا جس کا کا بھی کے مساح کھر میں میں کا جس کا کا بھی میں میں میں میں میں میں میں کہا

(القول الجميل الدور جدوش عليه المسلم س 78) فركوره بالاعجارت سے دائع جو كيا كه شاء دل الله محدث دلول عليہ الرحد الى بات ك قائل بين كد الياد كراس عالي فرد سے تحل ملا ہے تحر الل مائع آج تك كى ويشك والي قبول كے فاده دلى الله ميكون تين لاق اقتصاد كام ي

بھی فتوے باری سے باز آ جاؤ۔ شاه ولی الله محدث و بلوی علیه الرحمه کا ایک

اقرار كەحفور عليه السلام مصيبت مين مددكرتے بين:

المم الصند شاه ولى الشدعدث والوى عليه الرحمدا في كماب فوض الحرين المن فرمات إلى كد:

جب آپ (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) خلقت كى طرف متوجه موت ين أو آب (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) ان سے اتنا قريب موجاتے ميں كه اگرانسان ایل پوری مت ے آپ کی طرف توجر کے تو آپ (صلی الله تعالی عليه وآله والم) ان كى مصيبت عن عد كرتے بين اور اس ير افي طرف ف خروبرکت کا فیضان فرماتے ہیں۔

(فيوض الحريين ص 123 مطبوعه دارة لاشاعت كراجي) ناظرين كرامي فذرا شاه ولي الله محدث وبلوي عليه الرحمه كو وبالي غير مقلداينا بمعوا مجحة إن اورديو بندى أنيس النامقتذا وفيثوا جائع إن مثاه صاحب عليه الرحمه

نے کتنے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کی مدو فرماتے ہیں۔ آگر بیعقیدہ شرک ہے تو چرشاہ ولی الشعدت وہاوی علیہ الزحمہ ر بھی تو فتویٰ نگاؤ۔ اگر بیعقیدہ رکھنے کے باوجود شاہ صاحب تمہارے نزدیک پھر

بى محدث فقيد ولى الله اور في الاسلام بين قو بحراس عقيده كى بنابر بهم بالسدت و جماعت کو کیول مشرک کہتے ہو۔ خدارا انساف کرو اور الل اسلام کومشرک کہدکر این عاقبت خراب ند کرو\_

الاستمداد

شاه ولی الله محدث و ہلوی علیہ الرحمہ کا اقرار کہ

صفور عليه الصلاة والسلام سب كاخيال ركعة بين:

شاہ ولی اللہ حدیدت واولی علیہ الرحد افی کامیا نیکن کامی میں فرائے میں کہ ای طرح اللہ قال کی وصید عامہ اولی کی اصلا کی خرورت تھی جس کے وزید روقام افراد البرائی کوستوید کرستان چانچہ جائے ہے۔ واسلام کی واقعیت اقداری سرواحظہ نکی اور میں جدید ہے کہا ہے المسالم اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کی واقعیت اقداری سرواحظہ نکی اور میکا استان کی سائے استان کی علیہ ہے۔

را اسامی کا دائید است کا در می و در می ادر بین بر است مان سید را آر در مم ما موت که برده می پیشه خانت کی طرف حزید ریشه این ادارس کا خیال را کتابی این سال می این می شاه دی الفسط به اراضه می داختی فرا دی این می است که ما داد به که ما داد به که می می ما در این این می ما داد این است می این این می میده این که می هده این که می هده این که

لوقى إدى سے مجين باز آنا جا ہے اللہ مان م جائد من اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ حضور علیہ الصلاق والسلام کا شاہ ولی اللہ تحدث وبلوی علیہ الرحمہ کی مدوفر مانا: شاہ ولی اللہ تحدث وبلوی علیہ الرحمہ ابنی کتاب فیوش الحرشن عمل

فراح بین کر: چناچ ان کیلی شن کی علید امعلا و داسلام نے تصحف افی ابتائی مدد ب مرفراز فرمایا اور به ابتائی مدد عمارت هی مقام مجدعت، دساعت اور تصحیح ارشادید سے بیشن کا پ (علی اللہ تعلق طبعہ کرا کہ رشم) نے تھے ان مناصب سے

نوازا اور نيز مجص شرف قوليت عطا فرمايا ادرامامت بخشي\_ (فيوش الحريين ص 127) ناظرين كراى قدر! فدكوره بالاعبارت من شاه صاحب عليه الرحم في كفي وضاحت فرما دی ہے کہ ٹی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالی علید وآلب وسلم استے غلامول يريدى كرم نوازيال فرمات بي ادرطرح طرح كي نعتين عطا فرمات يس - اى لے الم الل سنت الم الحد ثين مجدودين وطت المم احدرضا خال فاضل بریلوی علیه الرحمه فرماتے ہیں۔ نعتیں مانٹا جس ست وہ دیثان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا تھم وان میا آج کے ان کی بٹاہ آج مدد ما تک ان ہے گھرنہ مانیں کے وہ قامت کواگر مان حما اب جولوگ ال عقیدے کو کفر و شرک سجھتے ہیں وہ بتا کیں کہ شاہ صاحب جو يدفرمات بين كدني كريم صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم في جحيد ميايا قطب بنایا ہے۔ کیا شاہ صاحب نے ان کے زویک شرک کیا ہے اگر شرک کیا ب ق آج تک کی نے ان برفتو کی کول ٹیں لگایا۔ اگر بیشرک ٹیس ہے اور یقیقا شرك وكفرنيس بي تو يحرال عقيد على بناير الل اسلام كوشرك كبنا كيابيظم وزيادتى شیں ب بینیا ب- الله تعالى است فعل وكرم س مدايت عطاقرمات تعين شاه ولى الله محدث د ولوى عليه الرحمه كاحضور عليه السلام سے مدد ماتكما: حضرت شاه ولي الله محدث وبلوي عليه الرحمه إلى كمّاب اطيب النخم مين حضور صلى الله تعالى عليه وآله وكلم كى باركاة القدل بين اس طرح فرياد كرت بين-

وصأبي عليك الله ياخير خلقه وياخير مامول وياخير واهب رجمہ: اےاللہ کی سادی کا کات ہے بورگ ترین دسول اور اے تمام ان لوگوں سے بہتر جن سے خیر کی امید وابستہ کی جا سکتی ے اور اے ان تمام جو دوعطا کرنے والوں سے زیادہ تنی آپ پر اللہ تعالیٰ کے دردد مول\_ (اطيب العلم ص156) باس شعريس شاه صاحب عليه الرحمد في حضور صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كوندائجى كى ب ادرآب كو يكارائجى ب ادرآب سلى الله تعالى عليه وآلبوسلم خروبرکت ، جودوکرم کی امید بھی دابستہ کی ہے۔ يى شاه صاحب عليه الرحمه اى تصيده ش محرآ م لكن بي-وانت مجيري من هجوم ملمة اذا انشبت في القلب شر المخالب رجم: إرسول الله ( على ) آب عص بناه دين والع بن جب معيت جوم كرك آجائ اوراي اذيت ناك تيزينج يرب دل ش كازوب (اطيب أينم ص162 مطبوعه ضياء القرآن ببلي كيشنز عني بنش رود لامور) شاه ولى الله محدث وبلوى عليه الرحمد في اس شعريس حضور عليه الصاؤة والسلام كو بوقت مصائب بناه وين والا قرار ديا ب كدحضورعليد الصلوة والسلام مشكلات كوحل فرمائے والے إين اور اين غلاموں كو بناه دينے والے إين - كيا فرماتے میں علاء ویو بند اور علاء غیر مقلدین و بابید که فدکوره عقیدے کی بنا پرشاه ولی الدمشرك موسة إكرين الرموة لوآج تككى ويوبندى إوالى تحدى في ا بن كى كتاب بين يوفوى كول شائع تين كيا ادراكر اس عقيد ، كى بنا ير أنين

(الاستمداد (312) مثرك كين ك لئے كوئى بھى تيارنيس تو چرہم المست و بماعت كواس عقيد، کی بنیاد پر کیول مشرک کہاجاتا ہے تی بات توبیہ ندشاہ ولی الدمشرک ہیں اور نداى بم اللسنت وجماعت اورنداى معقيده غلط كونكد معقيده بمطابق قرآن مجيد واحاديث نوبيوا تارمحابداور اتوال وافعال ادلياء كرام بيدالله تعالى ان لوگول کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو دن رات الل اسلام کومشرک و کافر کہتے رہے یں اور اپنا نامد اعمال سیاو کر کے اپنی عاقب خراب کرتے رہے ہیں۔اللہ تعالی اسب مسلم من اتحاد و اتفاق بيدا فرمائ اور دلول سے كدورتوں كو نكال كرسينوں کو پہار ومحبت سے روشن فرمائے ۔ آ مین۔

صاحب بوں کہتے ہیں۔ يساشفيع العبساد خذبيدى انت في الاضطرار معتمدي ر عمری کیج مرے نی منتکش میں تم ہی ہو میرے ولی ليس لى ملجا سواك اغث

ج تہارے ہے کہاں میری بناہ

غشنى الدهريا ابن عبدالله

ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف

تفانوی دیو بندی صاحب این کتاب نشر الطبیب میں حضور علیہ الصلوّة والسلام كو يكارت بهي إن اور مددگار بهي يحقة إن بلكه بيركيته إن كه حضور عليه السلاة والسلام كے بغير ميرى كوئى جائے بناه عى نيس ماحظة قرماكين - تفالوى

مسنى النضر ميدى سنلى

فوج كلفت محمد ير آغالب مولى كن مغيشا فسانت لى مددى

اے میرے مولی خبر لیجے میری

دیو بند کے حکیم الامت اشرف علی تفانوی صاحب كاحضور عليه الصلوة والسلام كومدوك لئ يكارنا:

سدحيك فهولى عندى ليسس لسي طاعة ولا عمل ے مر دل میں مبت آپ کی مجومل ہے اور شطاعت میرے پاک من غيمام الغيموم ملتحدى يسارمسول الالسه بسابك ارغم گرے نہ چر جھ کو مجھی میں موں بس اور آپ کا دریارسول مساتسرا لللذبوب والفنيد جد بلقياك في المنام وكن اور میرے عیبول کو کر دیجے خفی خواب میں چہرہ رکھا دیجئے مجھے (نشراطيب ص 164 مطبوعه مكتبه لدهيانوي) ال يرمخضر تبره: ناظرین مرای قدر ! فدكوره بالا اشعار ش ديو بند كے عليم الاست في ايك صلى الله تعالى عليه وآله والم كوشكل كشام مي تسليم كيا باور تداميمي كى ب بلك يمال تك كها كرحضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك بغير ميرى كوكى جاس بناه عى نہیں ہے اور ریمی کہا کرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری خبر لیجئے میں آب ك دركا سوالي مول \_ يكي استمداد واستعانت ب جس كوعلاء داوبتد شرك وكفر قرار وسيت بين لين تفانوي صاحب في ان ك شرك وكفر كى وجيال بميروى ہیں۔علاء دیو بند اگر اس بنا پر جس مشرک کہتے ہیں تو انیس جا ہے کداس بنا پر اين عليم الامت الرف على تعانوى كويحى مشرك كبيل . (فافهم و تدبو) اور مجمی بادرے کونشر الطیب اشرف علی تعالوی کی وہ کماب ہے جس كمتعلق ديو بندى مولوى يوسف لدهيانوى كبتاب كمه "مناب نشر الطبيب في ذكر النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم متعدد خصوصیات کی بنا ہر بہت بایرکت کتاب ہے جی جابتا تھا کہ بید حرک کتاب

سلمانوں کے گھر کھر میں بڑھی جائے۔ (دیکھنے نشر الطیب کا بیش لفظ) د یو بند کے حکیم الامت اشرفی علی کا اینے پیر کا واقعه درج كرناجس من اولياء سے مدد ما كل كئى ہے: اشرف على تفانوي صاحب نے اپني كتاب الداد المشاق ميں اينے ويرو مرشد حصرت حاجی الداد الله مهاجر کی علیه الرحمه کا فرمان نقل کیا ہے کہ: فرمایا کہ ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی۔ میں نے حطیم میں کھڑے ہو كركها كرتم لوك تين سوساته ياكم زياده اولياء الله ك يهال ريح مواورتم ي کی غریب کی مشکل عل فیس ہوتی تو پرتم سم مرض کی دوا ہو یہ کہ کر میں نے نمازننل شروع كردى مير يفازشروع كرتے عى ايك آدى كالاسا آيا اوروه يكى یاں بی نماز میں مصروف ہوگیا اس کے آنے سے میری مشکل حل ہوگئی جب میں نے تماز تم كى وہ يعى سلام كيمركر چلاكيا۔ الداد المعتاق الى اشرف الاخلاق ص 121 مطبوعه مكتبيه اسلاميه بلال عنج لا مور بذكوره بالا واقعد مين تتني وضاحت موجود ب كداش ف على تفانوى كے يير ومرشد حاجى الداد الله مهاجر كى عليد الرحمد في اولياء كرام كويد ك لئ يكارا ـ وه مجى عين كعيد معظم يرسائ يجران كى وه مشكل (الحداللدرب العالمين) عل بھی ہوگئی۔ بقول تھانوی قبرے روزانہ میں ملنے لگ گئے: اشرف على تعانوى في اين كماب الداد المشاق من اسية بيرومرشدكا فرمان آلعاب كرآب في فرمايا كرمير حضرت كاليك جولابا مريد تعاليد انتقال حفرت کے مزار شریف برعرض کیا کہ حفرت میں بہت پریشان اور روٹیول کو عمان ہوں کھ دھیری فرمائے محم ہوا کہتم کو امارے مزارے دوآنے یا آدھآند

روز الماكر على الك مرتبي من زيارت مزاركو كميا والمحض محى حاصر تعااس في كل كيفيت بيان كر كے كہا كہ مجھے جرروز وظيفه مقرريا كي قبرے ملاكرتا ہے۔ (اماد المصاق ص 117) اولیاء الله کی قیور سے استعانت کرنے والوں کومشرک کہنے والے دیو بندی حضرات اشرف علی تھانوی دیوبندی کے بیان کروہ واقعہ میں غور وَکُمْر کریں كەستلەاستغانت واستدادكس قدرصاف ادرواضح بےكداك نے قبر يرجاكر صاحب قبرے شکایت کی وہ میمی روٹی کی اور غربت کی۔ آ مے قبرے ارشاد ہوتا ب كتهيس مارى قبر ، دوزانداك آنديا آدها آندلاكر عكار چنانچدايدا موا ادراے قبرے میے ملنے لگ محت اشرف علی تفانوی نے یہ واقعہ بالكيرتقل كيا ب اور قبرے مدد جاہتے والے کو نہ تو مشرک کہا نہ بی کوئی اور فتو کی جاری کیا ملک قانوی اس واقد کے آگے ہوں حاشہ کھا ہے کہ اقول سے مجلد کرامات کے ہے۔ تفانوی نے کہالین برکرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ بس فیصلہ عی ہو گیا کہ ولی اللہ است انتقال کے بعد بھی کرامتاً مشکل كشائى فرماتے رہے ہيں اوران كافيضان جارى رہتا ہے-د بوبند کے حکیم الامت کا ایک واقعہ درج کرنا کہ حضرت غوث الأعظم نے ڈویتے جہاز کو بحالیا: تھانوی نے اپنی کاب امداد المصاق میں اپنے مرشد کا فرمان تکھا ہے کہ .... ايك دن حضرت غوث الأعظم سات اولياء الله كي بمراه بيني ہوئے تے ناگاہ نظر بھیرت سے طاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب فرق ہونے کے بآب نے مت وقد باطنی سے اس کوغرق ہونے سے بھالیا۔ (امداد المعناق ص 44)

ال واقعه سے چھرامور واضح ہوتے ہیں۔ كداولياء كرام افي نظر بعيرت خداداد سے دور بھى و كيد ليت بيں۔ (1) ائی باطنی توجد اور مت سے بدی، بدی مشکلات حل کر دیے ہیں۔ (r) يد كدخدا تعالى في اسية محوول كوايس، ايس تصرفات عطاكم بن جس (m) ے دو قریب و بعید تصرف فرما سکتے ہیں۔ ولى الله كى نگاه كا كمال بقول تفانوى صاحب: اشرف علی تھانوی نے اسے مرشد کا بیفر مان نقل کیا ہے جو کہ انہوں لے حضرت شاه الدالمعالى عليد الرحمد كم متعلق فرمايا ب، ملاحظه فرما كي كم حضرت شاه صاحب نے (بعن شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمانے) ایک وم میں توجہ باطنی سے کمال كو پهنچا ديا\_ ( يعني شاه بحيك رحمته الله عليه كو ) \_ (ايداد المشاق ص 57) فركوره بالاعبارت سے واضح موكيا كداولياء كرام كے ياس خدا تعالى كى عطا ے ایک الی روحانی قوتی ہوتی ہیں جس مرید کوایک دم میں مرتبہ کمال تك پنيادية إن

سے مرحدی ہیں اس میدی ہے۔ اندوان اللہ مجازی کی اپنی کہا ہے اور المحافق میں اپنے مرشد ماتی بعد ان اللہ مجازی اللہ اللہ مجازی کی اللہ مجازی کا اللہ مجازی کی اللہ مجازی کے اللہ مجازی کی اللہ مجازی کے اللہ مجازی کی اللہ مجازی کے اللہ مجازی کی اللہ مجازی کی اللہ مجازی کے اللہ مجازی کی اللہ مجازی کے اللہ مجازی کے اللہ مجازی کی اللہ مجازی کی اللہ مجازی کے اللہ مجازی کے اللہ مجازی کے اللہ مجازی کی اللہ مجازی کے ا جوزندگی طاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔

فرایا (حفرت صاحب نے) کہ میں نے حفرت کی قبر مقدیں سے وہی

فائده أشايا جوحالت حيات بن الفايا تفا (الماد المثناق ص 113) اظرین گرامی قدر! به عمارت کتنی صاف اور واضح بے کداولیا و کرام کی ممارک تورے بھی فائدہ ملآ ہے اور بہ فرمان بھی ویو بندیوں کے پیرومرشد حضرت حاجی

الماد الله مهاجر كل كا ب اور اس كو ائل كماب من بالكير درج كرف والفخود

ديوبند كي على صاحب تفانوي إلى -اگر بیسب کچھ و یوبند کے حق میں شرک و كفرنيس لو اولياء كرام كى قبور

ع فيض لينا مار علي كوكرشرك وكفر موكا (العياذ باالله تعالى) واضح ہوگیا کہ قبرے فیض لینے کی بنا پرجو دیوبندی حفرات ہم الل

سنت وجماعت كومشرك وكافركيت بين وه مراسرظلم كرتے بين اور انعباف كاخون

كرت ين - الله تعالى ان لوكول بحى بدايت عطا فرمائ - آثن -حاجى الداد الله صاحب كومرشد ك تصور في بحاليا بقول تعالوى صاحب: تعانوی صاحب این کتاب امداد المشتاق میں اینے مرشد کا فرمان لکھتے

فرمایا کدایک دفعه پس صحرا میں مجرر ما تعا۔ ایک جھاڑی میں کچھ آثار ا دی کےمعلوم ہوئے فور کرنے معلوم ہوا کدوای مجدوب صاحب ہیں۔ مجھ

كود كدكر بين مح ين محى بيث كيار جمد كولويد جذب كى دنيا شروع كى جب محص آ ٹار جذب معلوم ہونے گئے میں نے حضرت بیرومرشد کا تصور کیا ای وقت حغرت میرے اور ان کے درمیان حاکل ہو گئے مجذوب صاحب تبہم کرنے لگے

یں نے عرض کیا کہ تمہاری طرح جھے دیوا تکی پیند جیس ہے۔ (امراد المشاق ص 122)

تھالوی صاحب کے بیان کردہ واقعہ ش کتنی وضاحت ہے کہ ویرومرشد كے تصور بے بھى مشكل عل ہوتى ہے اور بہت قائدہ ہوتا ہے۔

و بوبند کے حکیم الامت کے بقول حاجی صاحب نے ۋويتے جہاز کو بحالیا:

وبوبنديول كي حكيم الامت صاحب في ائي كتاب"الداد المعاق" اسے بیرومرشد کا فرمان لکھاہے کہ:

فرمایا کرخدا جانے لوگ جمع کیا تھے ہیں اور میں کیا ہوں۔ مجبوب علی فاش نے آ کر بیان کیا کہ مارا آ گوٹ جائ ش من قاش مراقب موکرآ ب سے التى موا آب نے محے تكين دى اورآ مروث كوتائى سے تكال ديا۔

(امداد المشاق ص 124)

ويوبند كح عكيم الامت صاحب كى بيعبارت بعى ال مسئله استفانت ي کتی صاف ہے کہ اولیاء کرام سے مدد جا بنا بیگل جائز ہے اور اولیاء کرام روحانی

طور پر مدد کر کے مشکل کشائی قرباتے ہیں۔ کاش کوئی دیوبندی اشرف علی تفانوی پر مجى كوئى فتوى لكانا محركيا كريس جهال برانساف نام كى كوئى چيزى شهود وال انساف کی توقع کیا فائدہ وے گی۔ اگرسب پھی تبارے لئے جائز ہوت اداب

لئے کیوں جا تزنہیں۔ نثدانصاف

بقول تفانوی کہ حضرت بایزید بسطامی نے اینے وصال کے ایک سوسال بعد فیض ویا: تھانوی صاحب نے اینے پرومرشد کا فرمان نقل کیا ہے جس میں حضرت حابی امداد الله شاه مهاجر کی علیه الرحمد فے گروه اوب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد قرمايا ..... اور حصرت الوالحن قرقاني كو روحانيت بايزيد بسطاى لدس سروے (لی) کہ سوسال بعد وفات معنزت کے پیدا ہوئے تھے فیض یاب موير (ادادالعاق ص 65) ناظرين تفانوي صاحب كالقل كروه عبارت برغود كري كد حفرت بایزید بسطامی علیدالرحمد کی وفات کے ایک سوسال بعد حضرت خواجدالد الحسن خرقانی عليه الرحمه كوحفرت بايزيد بسطاني عليه الرحمد فيض ملاب يكى مدد اولياء كرام ے، تعانوی صاحب نے بدواقد محی بلا کیرنش کیا ہے۔ اگر یکی عقیدہ ہم الل

ہے، عمالوں صاحب ہے ہے واقعہ کا باقیس کیا جیرا کیا ہے۔ ار بھی انتخاب اکمیل مدرکر سے چیراؤ مدور بھارت کرکر کے چیر چیرائر کو افزائی پائونی کا فعال کیا کہ کا واقعیندی تھی بھرائی میں ہے۔ وہ چھ چاہے کیلے دوان ویشنگا تھیں ہے۔ وابع بھری میکیم الام سے افراق کی کے افزائی کے اور پیشنگا تھیں پھرل تجری میکیم الام سے افراق کی کے بھرائی کا میں بھرائی کا سب میں گئی: پھرل تجری می محصول علوم کا سب میں گئی:

 كەحفوراكرم (صلى الله تغانى وآليه وسلم) ان كوفرمارے بين اگرتم به جاہے ہوكہ الله تعالى تم يرهم كول دي تو ضريري قبرك منى من سي يحداد ادراس كونهار مدالكل جاؤان فقيدنے ايمائل كيا اوراس كى بركتيں ظاہر ہو كئيں۔ (يتمال الاولياول 105) (مطبوعه مكتبه اسلاميه بلال عمنج لا مور) او جناب وابوبند کے علیم الامت نے مسئلہ کتا صاف کر ویا ہے کہ ولی الله كي قبر كي مني بهي باعث بركت ب ولي كي قبر كي مني حسول علم وانشراح صدركا سب بن می اور تھانوی صاحب کے بیان کے مطابق تو قبرے اس استعانت و استمداد كانتم بهي خواب بين خود حضور اكرم صلى الله تعالى وآليه وسلم في فرمايا ب-بقول تفانوي قبري مثى باعث شفا بن كئي: تفانوی صاحب نے اپنی کاب جمال الاولياء بل حضرت محد بن حسن المعلم باعلوى عليدالرحمد كمتعلق لكعاب كد: ایک چور نے آ ب کے مجود کے درخوں پر سے مکھ کھل چوری کرایا تا الواس کے بدن میں زخم ہو گئے اور اس قدر تکلیف کہ نیندحرام کر دی میج ہوئی وہ حضرت شيخ كى خدمت مين معذرت كے لئے عاضر موا آب نے فرمایا كدفلال صاحب کی قبر برجاؤ اوراس قبر کی مٹی اینے زخم پر لگالواس نے ایبا کیا اوراچھا ہو ميا- (جمال الاولياء ص 157) (مطبوعه مكتبد اسلاميد بلال مخخ لا مور) و یو بندی حضرات بنا کی کداگر قبر برجا کرفیض لینا درست نیس بے اور کچینیں ملکا تو برمب تھا نوی صاحب نے کیوں بیان کیا ہے دونوں میں ہے ایک تو ضرور غلط ہے یا آ جکل کے دیوبندی جواس عقیدے کو غلط کہتے ہیں یا مجر دیوبند

كاعكيم الامت اشرني على تعانوي جس كوشيخ الاسلام اور بهت بيحه كيتم بين بمعن قبر یرتی کا طعنہ ویے والے ویویندی حضرات ان واقعات کی بنا پر جو کداشرف علی تھانوی کی کتب میں موجود ہیں مجھی تھانوی صاحب کو بھی قبر پرست کہا ہوتا۔ (حربائے انساف) ويو بندي مولوي كي قبركي مني شفا ديي آهي: مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب ارواح ملاش میں اکھا ہے کہ فرمايا كدمولوي معين الدين صاحب مفرت مولانا محمد يبقوب صاحب ك سب سے بر مع صاحر اوے تع وہ معزت مولانا كى ايك كرامت (جو بعد وفات واقع مولی) مان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مارے نالوند میں جاڑہ بخاری کی بہت کشت ہوئی عوجو محض مولانا کی قبرے مٹی لے جاکر باعدہ لیتا اے ہی آرام موجاتا اس اس كثرت سے مٹی لے محتے كدجب مى قبر يرمنى ولواؤل حب عی ختم کئی مرتبد وال چکا ریز بیان موکرایک وفعد میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا: (برصاجزادہ بہت تیز مزان تھے) کہ آپ کی تو کرامت ہوگی اور ہماری مصیبت ہوگئی یادر کو کہ آگر اے کوئی اچھا ہوا تو ہم ٹی ندوالیں گے۔ایے ہی بڑے رہیولوگ جوتہ بہنے تمہارے اوپر ایسے بی چلیں گے بس ای دن سے پھر

ی در بردو کل جو بینتر قبارات اورائے جا گئی کے کئی ای دان دن سے مگر کی کر آرام شدہا چیے خبرت آرام کی بدلی کل و ہے تی ہے خبرت اور کی کر اب آرام مجمع بعد کا فرون نے شکل کے جانا بدرائی دارالا خاصت کرائی کی اوران خاص کر مورد کر دارالا مورد کی مورد دارالا خاصت کرائی کی چاخرین کرای قدر او اور بدرائی ہے سیجھم الاست کا جانان کردہ واقعہ کور چشیں اور فیصلر کری کیا ہے سب مجموع دانوں سے استعان و استعداد دی سے

(الاستمداد

جر کوئن قائل کے رویے بدی خوال سے تبدیر کرتے ہیں اگر قبر وافول سے مدہ جانا خرک و کئر ہے سعاد الشرقہ کی کہ دکارہ یا اواقات کی دوئن عمار دوج بدیوں کے بدیسے تھم الاست اور بہت سے رویے بدیل مولوں کیے اس فتوق سے فائل تحق میں مجھر مے گام پڑے کا کہ دوئ محم سرح شرک میں موسے بین میں تبدیر الحق میں وجسے میں مطابق ہے اور اس میں مرک کی اور میں کام میں میں اس بیا کی اصفاف ہے وہ بد معمالات ہے اور اس میں مرک کے اور میں کھی تھیں آتی کیا بھی اضفاف ہے وہ بد معمالات ہے اور اس میں مرک کے اور میں کھی تھیں آتی کیا بھی اضفاف ہے وہ بد

(322)

انٹوشالی ہدایت عطافرائے آئیں۔ دیو بندی مولوی قاسم نا ٹوٹوی کی نگاہ سے دوسرے دیو بندی مولوی کے دل میں علوم کے دریا پیدا ہونا:

میر ٹھ میں متوجہ ہوئے تھے بیان کی توجہ کا اُٹر تھا۔ پھر قربایا کہ اللہ اکبر جس شخص کی

توجد کا بیاا را ب کدعلوم کے دریا دوسروں کے قلوب برموجیس مارنے لکیس او حمل دشوار ہو جائے تو خود اس فض كے قلب كى دسعت دوت كاكيا حال موكا جس ش خود وه علوم بن سائے ہوئے ہیں اور وہ كس طرح ان علوم كاتحل كے ہوئے ہوگا۔ ارواح الداع ناظرين راى قدر ويلها آب نے كه بدويوبندى لوگ كس طرح است مولويوں كو انے بی اور طانوں ے کتی عقیدت رکھتے بیں اور انہیں کتا معرف است بیں كدايك ويوبندى مولوى قاسم نانوتوى ميرغد ش قها اور دوسرا مولوى تها كاني دور ا بن مجد من تفاكدايك ديويندى مولوى تجد كرتاب اور دومر يمولوى ك دل ير اس کی توجہ سے علوم کے دریا گزر جاتے ہیں۔ چراس دیوبدی مولوی کو بھی مظم بوجاتا ہے کہ میرے دل ریعلوم کا دریا یہ جو گزرا بچے بیتانوتو ک صاحب کی توجہ کا اثر ہے۔ کاش اتنا ہی عقیدہ میدویو بندی حضرات دیگراولیاء کرام ہے بھی رکھتے کہ وہ بھی اپنے آستان عالیہ پر بیٹے کر کوسول دور سنے والے مرید کوائی توجہ سے مرتبہ كال يك بهنها دية إن اوركاش بدلوك بيمى عقيده ركعة كدتمام كائات ك آ قا ومولى سلطان الانبياء خاتم أنعين رحمة المعالمين شفيح المدنين روح ايمان جان ايمان اصل كائنات وتحكير كائنات جناب احد يعتبى جناب محد رسول الله صلى الله تعالی وآلد وسلم بھی اپنی تگاہ کرم لگاہ رجت سے اسے احتیال کی مشکل کشائی فرماتے میں ان کے مصائب دور کرتے میں اور طرح کے انعامات عطا فرماتے میں کیکن حضور علیہ الصافرة والسلام اور اللہ تعالی کے دیگر سب محبوبول کے ارے میں تو اس کوشرک و کفر بدعت و ممرائل کہا جاتا ہے اور بیدو یو بندی حضرات اس کواپنے مولو یوں کے حق میں کمال بچھتے ہیں۔ (للہ انساف)

آج کے ان کی بناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کے وہ قیامت کو اگر مان عمیا وہ جہنم میں گیا جو اُن سے مستغنی ہوا ے ظیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی (علقہ) د یوبند یوں کے حکیم الامت کا اقرار کہ حاجی امداد اللہ نے ڈو ہے جہاز کو بیا لیا:

تھانوی صاحب ایک آدی کا واقد لقل کرتے ہیں جو معرت عالی الما الله صاحب سے عقیدت رکھتا تھا لیکن اس نے حاجی صاحب کو ابھی تک ویکھا نیں تھا اس نے عابی صاحب کے لئے ایک ملی بنوائی تھی آ مے واقعہ خود اس کی ز إنى سيم \_ ش نے أون جح كروا كے حاتى صاحب كے لئے ايك عملى بوائى اور

اس وقت تک میں حاجی صاحب کی زیارت ہے مشرف ندہوا تھا الکہ عا تمانہ طور ہے متقد تھا جب میں ج کے لئے میا تو اس کملی کوائے ساتھ لے میا۔ ایک مکد مارا جازطفیانی می آگیا اور جہاز میں ایک شور بریا ہوگیا میں چھتری برتھا وہاں سے ار تن كى جاليوں سے كمر لكا كر اور منہ ليب كر ۋوسے كے لئے بيٹھ كيا۔ كوكلہ من مجمتا تفااب كوديرين جاز دوي كااي اثناء من محدير فلت طاري مولى من نین سجمتا کہ وہ نیزتنی یاغم کی بروای ای خلت میں مجھے ایک فض نے

كما كد فلان الفواور بريثان مت مو، موا موافق موكى ب يكه ويريس جهاز طغیانی سے نکل جاوے گا اور میرانام امداد اللہ ہے جمعے میری مکمی دو میں نے گھرا كملى ديني جاي ال محبواب من آكه كل كل اور من في لوكون سے كه ديا كم مطمئن ہو جاؤ جہاز ووے گانین کیونکہ مجھ سے حاجی صاحب نے خواب میں



الحاصل بيعلاء سيدصاحب كى خدمت ش آئ أدهر كے علاء اكثريك فی ہوئے یں۔ کوئی معقول میں یکنا ہے کوئی صرف جانتا ہے کوئی تحوی ہے غرض جع ہوكر آئے اور دللف سوالات شروع كے۔ أكر دينات كے متعلق كوئي موال كرتے تو سيرصاحب دائن طرف رخ كر كے جواب وے وسيتے تھے اور جو غیرو بینات کا ہوتا تھا معقول وغیرہ کا تو ہائیں طرف ژرخ کر کے جواب ویدیتے شے اور جواب بھی کیما اہل علم کے طرز پر مرتدین کو بخت حمرت ہوئی کرسید صاحب کی زبان سے وہ الفاظ لکل رہے ہیں کہ مجمی عرجر محمی ندسنے تھے جب وہ مجلس فتم موئی۔ تو بعض لوگوں نے ہوچھا فرمایا کہ جب بدلوگ آئے تو میں نے حق تعالیٰ ے دعا کی کداے اللہ جھے کورسوانہ کیجئے۔ حق تعالی نے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور في العلى عليه الرحم كى روح كوعكم ديا كه جواب على أعانت كرو چنانيد المام صاحب رحمته الله عليه كى روح ميرے دائنى طرف يقى اور فيخ (يومل) كى ماكيں

طرف - جووه كت تق من كهدويًا تقا- (مواعظ مياد والني تفك م 75 معنف اشرف على تفانوي مطبوعه كتب خانه جيلي 80 الذي ماؤل ثادِّين لا مور) ویو بندیوں کے ملیم الامت اور شخ الإسلام کے بیان کردہ واقعہ میں تنتی وضاحت ب كدمقريين بارگاو الهيدكي ارواح باذون من الله موكر مددگار موتى ہیں۔ جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفدرضی اللہ تعالی عند کی روح مقدى نے اساعیل د بلوی کے بیرومرشدسید احمد بریلوی کی مدد کی ہے۔ای مدد کو دیوبر حضرات فلط کتے ہیں۔ الله تعالى أنيس مِدايت نعيب فرمائ اوروه فتدا تكيزيول سے باز آ كي آين-د یو بند کے حکیم الامت صاحب کا ایک اینے مرشد کو فریا درس ماننا: موادی اشرف علی تعانوی و بوبندی نے اپنی کتاب مواعظ میلاد النبی صلی اللدتعالى وآلدوسلم عن اين ورومرشد حضرت حاتى امداد اللدصاحب مهاجر كى عليه الرحمه كواينا فرياد رس طبيب اعلى حصرت لكها ب- ويكفي مواعظ ميلا والني ص 297 ترجمه مراسلات-د یوبند یوں کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ کے بغیر کمی کو فریاد رس کہنا ہی فلدے تو مجر تھانوی صاحب کے لئے یہ کیے جائز ہوگیا کہ وہ اپنے میرومرشدکو ا بنا فریاد رس کمیں۔ اگر دیو بند کا تحکیم اللامت اینے مرشد کوفریا درس کے تو شاتو اس کی توحید میں کوئی فرق آتا ہے نہ ای شرک و کفر ہوتا ہے اور جب یکی لفظ ایمی فريا درس- بهم كونين كرسلطان خاتم التولين محررسول الله سلى الله تعالى وآله وسلم كو ياكسي وتكرمجوبان خدايراس لفظاكا اطلاق كرمي تو ديوبتد فوراً حركب سرلع خبيث میں آ کر ہم کو شرک و کافر کہنا شروع کروجے میں۔ اگرید عارے لئے شرک ہے

تو تفانوی صاحب کے لئے یہ کیے توجید بن سکتا ہے۔ (لیکن انساف شرط ہے بشرطیکه ہوبھی تو)۔ ويوبند كے عليم الامت كا اينے مرشدكو يكارنا اور مدوطلب كرنا: تفانوي صاحب اين ييرومرشدهاجي الداد اللهمهاجر كي عليه الرحمه كواس طرح ندا کرتے ہیں۔ يــا ملجائى فى مبدئي ومعادى يا مرشدي يا موئلي يا مفزعي ارحم على ياغياث فليس لى كهفى سوى حبكم من زاد

فساننظر الى برحمة يناهناد انتم لي المجدي واني جادي ناظرین حرامی قدر افدكوره بالا اشعار مل ديوبند كے عليم الامت في اسے بيرو

مرشد کو لفظ یا کے ساتھ کی بار تداکی ہے۔ ائے ورومرشد کو اپنا مددگار اور اپنی جائے پناہ کہا ہے پراے ش کو یا فیاث کہا جن کا ترجرصاف، صاف یکی ہے اے فریاد دی، مددگار، این مرشدے اللہ کے نام بر کسی چیز کے طالب الوسكة إلى-ایک بدسب کچھ دیوبند کے لئے جائز ہے اور مارے لیے ناجائز ہے؟ ویوبند کے لئے بیرسب کچے کہنا توحید اور عارے لئے کہنا شرک و بدعت؟ خداما

انساف كرواورايى عاقبت كوخراب ندكرو مي بات يى ب كدالله تعالى كم مقبول بدول سے استعانت بطریق توسل بالکل جائز ہے اور اس عمل کو تعامل امت کا

فانسه الانبام بكم واني هائم باسيدى لله شياءانه (مواعظ ميلاد الني ص 265-266 مصنفد اشرف على تقانوى ويوبندي)

الاستعداد) شرف حاصل ہے۔

دیوبند کے قطب الاقطاب رشید احر کنگون کا فرمان کرم ید کا مشکل کردت شخ کی طرف توبر کرنا اورش کا ایس مربر یکی مدوکرنا: رشید احرکشون صاحب دیج بردیوں کے ذوبکہ فنج الاسلام ادر قطب

رشیر اور علوق صاحب روید بری این ساز داد اسان استان اور استان المستان الدخار الاقتاب کا درجه رکعتی این است این کاب اماد السان می فریات این اورخاطر شخ ایک هم کی احاث ہے کہ کشخ اینی است کے داسف سے مرید کے قلب عمل محاتا ہے اور جب مر مدکو کوئی شکل قرش آئی اور مرید اس سے نجات یا نے کا

پھاٹا ہے اور جب مرید کو کوئی مشکل بیش آئی اور مرید اس سے نجات پائے کا حاجت مند ہونا ہے آتہ شخ کی طرف توجہ کرتا ہے تو فرزا و و مشکل بور شوائی اس ہو جائی ہے۔ (الداد السلوک م 133 مطبور ادار و اسلامیات نارکل الاور)

بانی ہے۔ (ادادالسلاک م 133 ملیورادادہ اسلامیات ا دیویئر کے سرشل رشیدا جد کنگوی صاحب کا فرمان کمہ مرید شخ کی روحانیت ہے دورئیس ہوتا:

ریس می واقع می مراحب این آساب اماداللوک می فرات این می است این می این می است این این می است این این است این این این این

قلب سے ربط بی کے سب اس کے قلب میں کو اِنی بدا ہوگی اور حق تعالٰی ک

طرف راستد كل جائے كا اور حق تعالى اس كولمهم بنا دے كا جس كوشريعت يى محذث کیتے ہیں۔ (ايداد السلوك ص 67-68 مطبوعه اداره اسلاميات اناركلي لا بور) يد فدوره بالاعبارات بالكل صاف اور واضح بين كداولياء كرام كو باذن الله مدد كرنے كى روحانى قوت حاصل ہے زيادہ تبرے كى ضرورت نہيں ہے۔ ويوبندك قطب الاقطاب كالية بيروم شدكو مددگار ماننا ملاحظ فرمائين:

رشید احر کنگوی صاحب این کماب امداد السلوک کے دیاجہ میں اسے ی ومرشد کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کو القاب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ م غوث الكاملين، غياث الطالبين \_ (امراد السلوك ص 43)

منكوى صاحب في اين في كوفوث اور فياث لكهاب اور غوث كامعنى ب قريادرى، اورغياث كامعنى ب مدوكار-اب قوث الكاملين كامعنى مواكه جولوك كالل بين حاجى الداد الله صاجب مهاجر كى عليد الرحمد ان کے ہمی فریاد رس میں۔ اور خیات الطالبین کا معنی موا کہ طلب کرنے والوں ناظرین گرای قدر! اگر گنگوی صاحب این مرشد کوفریاد رس کمیں تو ان کی توحيد يس كى طرح كا فرق نيس آتا اور شدى كى ديوبندى كا فتوى جنبش يس آتا ب تو چرد يو بنديول كو يا بهي يقين كر ايما جايي كداولياء الله كوفرياد رس كيد والے الل سنت و جماعت بھی یقیناً کیے موحد سے مسلمان اور عقائد صححد کے

ويروكار بيں۔

ر یوبند کے قطب الا قطاب کا اقرار کہ مزارات اولیاء سے كاملين كوفيض ہوتا ہے: ویوبندی مولوی رشید اجر کنگونی کے فاوی رشید بیش مرقوم ہے۔ سوال: مزارات اولياء محمم الله عض حاصل موتاب يانيس أكر موتاب تو کسی صورت ہے۔ جواب: مزارات اولياء ع كالمين كوفيش موتاب (بقدر الحاجه) ( فَأُونَىٰ رَشِيدِ بِيمِ 218 مطبوعة ترعلى كارخان اسلامي كتب ادد و ما زار كراحي فمبر 1 ) اس فتوی میں جناب رشید احد کشکوای صاحب نے تھے لفظوں میں اقرار كيا بكدادليا وكرام كم مزارات فيفل موتا ب-كنگويى صاحب كا ايك اورفتو ك: فأوى رشيد بديس درج ي كد: سوال: اشعاراس مضمون کے يرصف-بارسول كبريا فرياد ب يامحمصطف قرياد ب مدد کر بیر خدا محمطظ میری تم سے بر کمڑی فریاد ب 223 جواب: اليه الفاظ يز عن مجت بن اور خلوت من إي خيال كرح تعالى آب ک ذات کومطلع فرماد ہوے مامحض محبت سے بلائسی خیال کے جائز ہیں (بقدر الحابيه) (فأوي رشيديد ص 217 مطبوعه محد على كارخانه اسلامي كتب دوكان نمبر 2 اردد بازار كراي غبر 1) ندكوره بالافتوى من رشيد احركتكون صاحب في ان اشعاركو دو وجد

یڑھنے کی رخصت دی ہے۔ اس نیت ہے بیفریادی اشعار بر هنا کداللہ تعالی ، آ ب صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم كواس بات يا واقعه مصطلع فرما دے گا۔ یقیناً ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلدوسلم كعلوم الله تعالى كي عطائد على جي يعنى الله تعالى كمطلع فرمائے سے ای آپ کے علوم ہیں۔ ذاتی علم کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ (r) محض مجت كى وجد الياشعار يرهف-الجمد للدائل سنت وجماعت محبيت رسول سلى اللدتعالى عليدوآ لهوسلم ثل ى پڑھتے میں پر دیوبندیوں کو کون تکلیف ہوتی ہے۔ اور بیرسی یاد رہے کہ بید ندکورہ بالا اشعار رشید احد منگوری کے بیر ومرشد حضرت حاجی ایداد الله عها جرکی کے جس اس کی تفصیل ان شاء الله تعالی درا آ مے آئے گی۔ اشرف علی تھانوی، رشید احد گنگوہی، قاسم نانوتوی کے پیرومرشد ،حضرت امداد الله مهاجر کمی علیه الرحمه کا فرمان : حضرت حاجي امداد الله مهاجر كلي عليه الرحمه التي كتاب كليات اعداد مديني مئلہ ندا غیر اللہ رحمنقلوکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یماں سے معلوم ہو کیا کہ تھم وعيفه ياشخ عبدالقادرهيما للدكاليكن الرشخ كومتصرف حقيق سمجه تومنجرالي الشرك ب بان اگر وسيله يا وربعه جانے يا ان الفاظ كو بابركت مجح كر خالى الذين بوكر ير مع كور تدين يتحقق باسملدين. (كليات الداديوس 84 مطبوعة دارالا شاعت، اردو بازار، ایم-اے جناح رود کرا چی تمبر1)

باظرين كراى قدر! حصرت حاجى اعداد الله مهاجر كى عليه الرحم في كتا صاف واضح فيصله كرويا ب كروكليفديدا شوخ عبدالقادر شيئا لله راس كووسيلد، ذرايد مان كريا بايركت مجدكر بإهنا جائزے، بشرطيك فيخ كوشفرف بدات شجانے۔ الحد لله يهم الل سنت و جماعت متصرف يدّ ات صرف اورصرف الله تعالى ومدة لاشريك كوى جائع إن الله تعالى كے بغير كوئى معرف بدّ التنبيل ب-تمام محبوبان العيدمتعرف باذن الله بين اورمطلع باعلام الله بين تو يحر اولیاء کرام کو تدا کرئے کے بارے میں جواز کا کیا مفک باتی رہ جاتا ہے۔ کاش دید بندی حضرات اسے میرومرشد کے اس فرمان ندگورہ بالا کو بغور برھتے اور اس م عمل كر ك اس ندا ك قائل بوجات اور الل اسلام كومشرك وكافر كينے سے باز رجے\_اللد تعالی بدایت عطا فرمائے۔آ مین-و یو بندیوں کے پیرومرشد حاجی امداد انڈمہا جر تکی علیہ الرحمہ كانبي ياك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كومشكل كشاماننا: حفرت عاتى صاحب عليه الرحمه التى كماب كليات الداديه بين حضور عليه السلام كى باركاو اقدى مين ال طرح فرياد كرت بين اور مشكل كشا مائة إلى ملاحظه فرمائيں۔ يارمول كبريا فرياد ب-يا محر مصطفي فلي فرياد ب آپ کی امداد ہومیرا یا تبی حال ایٹر ہوافریاد ہے خت مشكل ميں بيضا ہوں آ جكل۔اےمرے مشكل كشافريادے (كليات الدادييس 90-91) ناظر من گرای قدر! ندگورہ بالا اشعار میں دابوبند بول کے فیرومرشد حضرت حاجی

الداد الله مهاجر كى عليد الرحمد في حضور عليه العلوة والسلام كويا ك ساتحد تدام على كى ب اور فریاد بھی کی ہے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وآلبوسلم کوشکل کشامجی مانا ہے۔ كافرات بن علاه ويوبند كه حضرت حاتى اماد الله مهاجر كى عليه الرحمد حضور عليه العلوة والسلام كومشكل كشا بالنف كے بعد ديوبند ك نزويك مسلمان بن رے مدیجهاور ہو مے۔اگر حاجی اعداد الله صاحب حضور علیدالسلام کو مثل کا کی او شرک این موا تو مرمارے کے سے کون شرک موا۔ اگرم حضور عليه الصلوة والسلام كومشكل كشاكهين اور ديج بند كے نزديك بيشرك بے تو پر رشید احمد، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی کے بیر و مرشد حاتی الماد الله صاحب كيلي كون شرك شهوكا\_ (فافهم و تدبرو لا تكن من المتعصبين) ان ندکورہ اشعار میں تو حاجی صاحب نے حضورصلی اللہ تعالی علیه وآلمہ وہلم كوشكل كثا كهاب آية وه حواله بهي يرهيس جس ش حاجى صاحب عليدالرحمد حضرت سيدناعلي الرتضى وضى اللدتعالى عند كوهشكل كشا كهاست طاحظ فرما كيس-و یو بند یوں کے بیرومرشد حاجی امداد الله مها جر می علیدالرحمه كاحضرت على رضى الله تعالى عنه كومشكل كشا كهنا: حصرت حاجي الداد الله مهاجر كي عليه الرحمد الي كتاب كليا الماويد مل فرماتے ہیں۔ دور کر دل سے مخاب جہل وغفلت میرے رب كول دے دل میں درعلم حقیقت میرے اب بادئ عالم علی مشکل کشا کے واسطے (كليات الداديي 103 مطبوعد وارالاشاعت اردوبازاز كراچى)

فركوره بالا اشعار مين، حاجى اعاد الله صاحب مهاجر كى عليه الرحمد ف جناب سيدنا معفرت على المرتضى شير خدا رضى الله تعالى عندكو واضح الفاظ ميس مشكل کشا کہاہے۔ كيا قرمات بين علاء ويويند حضرت حاجى صاحب ك بارے يل ك اس کے بعد انیس کائل موس ولی الله مائے میں یا چھاور -بینوا و توجووا-حضرت حاجى امداد الله صاحب كا وظيف يارسول الله كي تعليم كرنا: حضرت حاج الداد الله مهاجر كي عليه الرحمه جو كه اشرف على تفالوي، رشيد اجر کشکوی، قاسم نا نوتوی کے ویرومرشد میں وہ اپنی کتاب کلیات میں فرماتے ہیں۔ آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی صورت مثالیه کا تصور کر کے ورود شريف يزجع اور والتي طرف يا احد، اور باكي طرف يامحد اور يارسول الله، ایک بزار بار برد سے انشاء الله بيداري يا خواب ش زيارت موگا-(كلمات الداوية 45) دیوبندیوں کے پیرو مرشد حصرت حاجی امداد الله مهاجر کی علیه الرحمه كاابك إورارشاد كرامي: حطرت عاجي اهداد الله عهاجر كي عليه الرحمه اين كماب كليات بي أي كريم رؤف الرحيم جناب محر مصطفئ صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كى زيارت كاطريقه كلعا ے ملاحظے فرمائیں۔ جناب حاتی صاحب فرماتے ہیں کہ: عشاء کی نماز کے بعد بوری یا کی سے نے کیڑے مکن کر خشو لگا کر ادب سے مدیند منورہ کی طرف منہ کر کے بیٹے اور خدا کی ورگاہ ش جمال مبارک

آ مخضرت صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم كى زيارت حاصل جونے كى وعاكر اور ول كوتمام خللات سے خالى كر كے آنخضرت صلى اللہ تعالى عليه وآله وسلم كى صورت کا سفید شفاف کیڑے اور بز گیڑی اور منور چیرہ کے ساتھ تضور کے اور السلوة والسلام عليك يارسول الله كي واست اور السلوة والسلام عليك يا تبي الله كي باسي اور العلوة والسلام عليك يا عبيب الله كي ضرب ول يراكات اورمتواترجي قدر ہو سے درووشریف پڑھے اس کے بعد طاق عدوش جس قدر ہو سے السلم صل على محمد كما امرتنا ان نصلي عليه، اللهم صل على محمد كما هوا هله، اللهم صل على محمد كما تحب وتوضاه "اورخوت وقت اکیس بارسورہ نصر پڑھ کرآ ب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک كا تصور كرے اور درود شريف يزجة وقت سر قلب كى طرف اور منه قبله كى طرف وافي كروث سيسوع اورالسلوة والسلام مليك بإرسول الله يزهكروافي متلى مردم كرے اورم كے نيچ دك كرسوئے۔ يمل شب جعد يادوشندكى رات كوكرے اگر چند باركرے كا\_انشاء اللہ تعالى مقصد حاصل ہوگا\_ (كليات امادييس 61) تدكوره بالاسطور مين حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كولفظ يا سے ساتھ عا

مجى بي يينى يارسول الله يكارنا اوراس سيديجى واضح مواكد مارسول الله سلى الله تعالى عليه وآله والم كا وظيفه اتنا بيادا ب كدجوكونى بنده مؤمن اس وعمل يس الاتاب تو اس كو زيارت في الدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاشرف بهي حاصل او (الحديثدرب العالمين)

دیوبندیوں کے علامہ محدث انورشاہ تشمیری کا فرمان نداء غيرالله كے متعلق: علامه انورشاه تشميري ديويندي ايني كماب فيض الباري بين وهيفه يا شيخ عبدالقاور جيلاني هيئالله، كربارك ش قرات يس-واعساسم أن الوظيفة المهوقية يناشيخ سيدعهدالقادر جيلاني شتيالله ان حملناها على الجو از \_ (فيض البارى شرح بخارى 2 ص 466 مطبوعه مكتبه مقانيه بشاور ياكستان) جان لے كرو عيف يا شخ عبدالقادر جيلاني هئيا للدكو اكر جديم نے جواز ير محول کیا ہے۔ ناظرين كراى قدرا فكوره بالا حوالد ، واضح جوكيا كدويو بنديول ك محدث علامدانورشاه تشميري ك نزديك بيدوطيفد يرهنا جائز ب-(يا شيخ عبدالقادر جيلاتي شئياً لله) اس وظیفہ میں ندا غیر اللہ بھی ہے اور استفانت واستمد ادبھی جناب سیدنا فيخ عبدالقادر جيلاني غوث الأعظم رضى الله عند --علاء دیوبند کا فتوی علامدانورشاہ کشمیری کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بیان کریں لیکن یقین جائیے آج تک کمی ویویندی میں اتنی جرأت نبیس ہوئی کہ وہ اس بنا پر انورشا، کشیری بر کوئی فتوی لگائے۔ تو پھر ہم پر بھی شہیں فتوی بازی ہے بازآ نا جا ہے۔الله تعالى بدايت عطافرمائے آين-ای وظیفه کے متعلق اشرف علی تفانوی کا فتوی میمی ملاحظه فرمائیں د يوبند كے تكيم الامت اس وثليف يا شيخ عبدالقاور جيلاني كے متعلق كتے

ہیں کہ یا چنے عبدالقادر جیلانی شنیا اللہ بڑھنے کی مجھے العقیدہ سلیم الفہم کے لئے جواز كى مخوائش موسكتى ب- (فادى اشرفيد 1 ص 6 مطبوع كانبور) ا مداد النتاوي 1 ص94 مطبوعه مجتبائي ( بحوالدسيرت غوث الثقلين ) لوجناب اشرف على تهانوى ويوبندى في وظيف يا شيخ عبدالقاور جيلاني هنیا للدید سے کے لئے دوشرطیں لگائی ہیں۔ (١) يرص والاسيح العقيده مو-(r) تليم اللهم بور واقی یہ بارا وظیفہ برامناصی العقید اورسلیم النبم کا بی کام ہے کمی بعقيده اوركد ذبن والے كابيكام بى نيس بداى لئے بدعقيده لوگ بى ال وظیفہ اے منع کرتے ہیں اور بڑھنے والے کومشرک کہتے ہیں۔ دیوبندیول کےمدوح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی كافرمان بهي سنيئة: حفرت شاه عبدالعزيز محدث والوى عليه الرحمد الى كتاب بستان الحديثين بين حضرت سيدنا ابوالعباس احمد زروق عليه الرحمه كے متعلق فرماتے ہيں كەصرف ترجمدى ذكركياجاتا كدآب فرمايا-من است مريد كى بريشاندول كودوركرف والا بول- جب زماف كاستم تخی کے ساتھ حملہ آ در ہوادرا گزئو تھی، تکلیف اور وحشت میں ہوتو یا زروق کہدکر يكاريش فورأ آموجود بهول كا\_ (بستان المحدثين ص 121 مصنفه شاه عبدالعزيز محدث وبلوي عليه الرحمه) اس میں صاف ندکور ہے کہ جناب شیخ ابوالعیاس احمد زروق علیہ الرحمہ

نے اپنے مرید کو تعلیم وی ہے کہ تی کے وقت ش تو مجھے ایار ش تیری مدد کروں گا۔ حعرت شخ شاہ عبدالعزیز محدث وبلوی علیہ الرحمہ نے شخ احمہ زروق پر نہ تو كوكى فتوى لكايا ب اور تديى كوكى غلد لفظ استعال كيا ب بلدشاه صاحب في تو انبیں شریعت وطریقت کا جامع اور بزرگ ولی لکھا ہے۔ (و مکھتے بستان الحد ثین ص كيا فرمات بين علاء ويوبند: في احد زروق طيد الرحمد كم بار يدين اورحصرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علید الرحمد کے بارے میں۔ بينوا وتوجروا شاه ولی الله محدث د ہلوی علیہ الرحمہ کا فرمان کہ

ارواح اولياء كرام مشكلين حل كرتيس بين:

مدوح دیو بند حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی علیه الرحمه ایلی کتاب بمعات يس زير بيان نبت اويسد لكعة إلى كد: از ثمرات اس نسبت رویت آل جماعت ست درمنام وفائد با از ایشاں بافتن دورمها لک دمضائق صورت آل جماعت پدید

آبدن وال مشكلات وي يآل صورت منسوب شدن (بمعات م 59 بحواله الأمن والعلي ص 60) ترجمه: ال نبيت كا ثمره يه ب كدان كى زيارت خواب مين مو جاتى ب اور بلاكت وتتل ك اوقات مين يه جماعت ظاهر موكر مشكلين عل فرماني ب- فدكوره بالاسطورين \_حصرت شاه ولى الله محدث وبلوى عليه الرحمه نے كتنا صاف اور واضح فرمادیا ہے کدارواح اولیا و کرام مدد کرتی میں۔

ايك اورممروح ويوبند جناب قاضي ثناءالله ياني يتي كا فرمان كدارواح اولياء مددكرتي بين:

جناب قاضى ثناء الله يانى يتي عليه الرحمة فرمات بين كدارواح ايثان ور زشن و آسان و بهشت برجا كه خوابند ميروند و دوستان دمفتقدان را دردنيان و

آخرت مددگاری میفر مایند دوشمنال رابلاک می سازند\_ ( يَذَكرة الموقى ص 41 بحواله الأمن والعليٰ )

ترجمه: ان کی ارواح زمین و آسان اور بہشت سے برجگہ جہال طابق ہیں جاتى بي اين وستول اورمعتقدول كى دنيال اور آخرت مي مدوفرماتي بي اور

دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ جناب قاضی ثناء الله یانی یق علیه الرحمه كا فرمان كتنا واضح ب اور كتنا دیوبندیت و وہابیت کش ہے کہ جس محقیدے کو بیلوگ شرک و کفرے تعبیر کرتے

بیان کرتے ہیں کداولیا مکرام کی ارواح دوستوں کی مدوکرتی ہیں۔ وشمنوں کو ہلاک كرتى بين- ال عقيد كوش كريخ والله لوكون يرتجب ب كداس عقيد كو شرك بعى كيتے إلى اور قاضى ثناء الله يانى تي عليه الرحمه كومشرك بعى نيس كيتے۔ مجمی تو دیوبند کا فتوی قاضی صاحب کا نام لے کر بھی شائع ہونا ما بے تھا۔ اگر

قاض صاحب عليدارحمد يركمي ديوبندي كي فتوى لكان كي جرأت فيس بي قد مجر جارا کیا تصور ہے اگر ہم بھی بھی عقیدہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اولیاء کرام کی ارواح مدركن إن و محرونا شرك بم في كيا بي حقيقت يدب كدر و قاضي صاحب نوی کے مستخل اور نہ ہی ہم اور نہ ہی میاعقیدہ شرک بلکہ اس عقیدے کوشرک کہہ کر

این جناب قاضی صاحب علید الرحمدای عقیدے کو کتنے واوق اور ذمد داری ہے

اسب مسلمہ کو مشرک کہنے والے لوگ بی خلطی پر بیں اگر سے عقیدہ غلط ہوتا تو مجمی بھی اولیاء کرام اکابرین اہل سنت کا بدعقیدہ نہ ہوتا۔ اِس لئے کہ اولیاء کرام کا عقيده غلط بوسكنا ي ميس كيونكه جو بدعقيده جو وه مجمى ولي الله تهيس بن سكنا - توجب یہ بات بالکل واضح ہے تو پھروو پیر کے سورج کی طرح یہ بات بھی صاف ہے کہ به عقیده استداد واستعانت با اولیاء الله بھی صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی منکروں کو بھی برایت عطا فرمائے۔ آثبن-ایک اور بزرگ اورممدوح و بوبند جناب مرز امظیر جان جانال كا فرمان كدارواح اولياء كرام مدوكرتي بين: مرزا صاحب عليه الرحمد كے ملفوظات يس ب كد (صرف ترجمه ير ال اكتفاكيا جاتاب) ميرى معزت على كرم الله وجهدا نبت فاص وجدے ب فقر کو آنجناب ے خاص نیاز حاصل ہاورجس وقت کوئی عارضہ تاری جسانی پیش ہوتی ہے میں آنجناب کی طرف توجد دیا ہوں جو باعث شفاء ہوجاتی ہے۔ جناب مرزامظهرجان جانال عليه الرحمه مزيد فرمات بيل كه صفور غور التقلين اين تمام متوطين كے طلات كى طرف توج ركھتے بیں کوئی ان کا مرید ایبانہیں کہ اس کی طرف آنجتاب کی توجہ ند ہو۔ جناب مرزا صاحب عليدالرحد حزيد فرمات يس كد-ابیا ای حضرت خواجه تعشینداین معتقدین کے حالات میں بمیشه معروف رجے ہیں۔ چرواب اور مسافر جگل یا نیند کے وقت اسے اسباب اور چویائے، گھوڑے وغیرہ، حضور خواد تعشید کے سپرد کر دیتے ہیں فیبی تائیدان کے ساتھ ( لمغوظات مرزا صاحب بحاله الأكن والعلي ص 61-62)

الاستعداد

وباید اور دیوبندیه کے مدور آئن تیمید کا قول کر ہمیں حضور صلی اللہ نقائی علیہ وآلبر وملم کو بوقت مخاطبہ و مکالمہ یارسول اللہ کہنا جا ہے:

علامداين تيميه الى تعنيف كتاب العقل والعقل مي كيت بين كه

(صرف رجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے)

جب ہم رسول الشصلي الشاتعالى عليه وآله وسلم عن عاطبه و مكالمه كري أو ہم پر واجب ہے کہ ہم اٹی آ واب اور شرائط کو طوظ رکیس جن کو خدائے ارحم الراحمين نے جب بھی اپنے حبيب سلى اللہ تعالى عليه وآلبه وسلم كو خطاب فرمايا ہے لحاظ رکھا ہے، دلیل ہیک اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا ہے کہ جارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ نکاروجس طرح کرتم آپس میں ایک دوسرے کو لکارتے ہولیں ہم اول تبیں لکاریں مے یا محد، یا احد، جیسا کہ نام لے کرآ لیس میں ایک دوسرے کو یکارا کرتے ہیں۔ بلکہ بول کیس مے یارسول اللہ، یا تی اللہ، اور اس ليے كداشد تعالى في ديكر انبياء عليم السلام كوان ك تامول سے يكارا ب جيسا كرفرمايا بي إ آدم، يا نوح، يا موى، ياعيني اورجب كداسية عبيب سلى الله تعالى عليدوآ لدومكم كوفاطب فرمايا تونام نيس ليا بكديون مرفراز فرمايا كدرياايها النبيء يابهاالرسول، يا ايها المزحل، يا ايهاالمدثر ، وبمهر كزياد ومتحق بي كه جب آپ كو پكاري اور خطاب كرين تو ضرور پاس اوب لمحوظ ركيس. ( كتاب العقل والقل بحواله ندائ مارسول الله )

(کتاب احمل واحمل محمالة ارسول المحمل محمالة الدين الشرف ) شد كوره بالاستورش بات تقى داخم ادر صاف ب كه بقول ابن جير كه اسيمي يارسول الله ، يا في الله كمها چاہيد و ويندى ، وبالي بتا تمين كراين جير پر ان كاكيا تو كل بي؟

د یو بند کے سرخیل جناب قاسم نافوتو ی صاحب کا نبی کریم صلی اللہ تعالى عليه وآلبه وسلم كوندا كرنا اور مدد مأتكنا: ویو بند کے سرخیل جناب قاسم نانوتوی صاحب اپنے قصائد میں اس طرح کہتے ہیں۔ مدو کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیس کا کوئی مای کار (قصائدقای) ندكوره شعرمين قاسم نانوتوي صاحب نے حضور نبي كريم روف الرحيم ملي اللد تعالى عليدوآ لبدوسلم كوغائباند ندائجي كى باور مدديمي مآتى ب-اگر بیعقبیه شرک ہے تو قاسم نافوتوی صاحب پھراس سے کیسے فاکی سکتے ہیں۔ وہابیوں، دیوبندیوں کے ایک اور مقتدر پیشوا، ابن قیم کی بھی سئیے موصوف ابن تیمید کے شاگرد خاص ہیں: علامدائن قيم جنمين وبالي، ديوبندي بهي ابنا مقتدا مانت مين وه افي ستاب جلاء الافهام بدائمان افروز واقعدورج فرمات ين جس ميس عدا غائبانه يا محمصلي الله تعالى عليه وآلبه وسلم موجود ب- آب يجي طاحظة فرما كيس-علامدا بن قيم برواقعہ باسند ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابو کر حجہ بن عمر (علیہ الرحمہ) نے فربایا کہ میں جناب ابر بحر بن مجاہد (علید الرحمد) کے باس حاضر تھا کہ جناب شخ شیل علیه الرحمہ تشریف لائے۔ تو جناب ابوبکرین مجابد نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ معافقہ کیا اور ان کی پیشانی پر بوسد دیا میں نے عرض كي اب سيدى آب شيل كرساته ايها (احيها) سلوك كرت بين عالاتكه آب اور

جمع الل بغداد ان کوایک و بواند تصور کرتے ہیں تو آپ نے مجمعے قرماما کہ ہیں نے شلی کے ساتھ وہی کیا ہے جویس نے شیلی کے ساتھ رسول الشصلی اللہ تعالی علیہ وآلدوالم كوكرت ويكما ب، في فقواب في رسول الدُّسلي الله تعالى عليدوآل وسلم کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ جناب شیلی حاضر ہوئے تو رسول الله صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرما کرشیلی پر شفقت فرمائی اوراس کی دونوں آ تھوں ے درمیان آب صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فے بوسد دیا تو میں نے عرض کی که يارسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) آب ثبل يراتى شفقت فرمات بين؟ تو آ پ صلی الله تعالی علیه وآلبه و کلم نے فرمایا کہ میہ ہر نماز کے بعد بیر آیت پڑھتا ہے۔ لقند جناء كم وسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين رؤف الرحيم. الخ اور تمن باربركتا برصلى الله عليك يامحمد

پر جب شلی آئے تو میں نے ان سے اس واقعہ کے متعلق یوچھا تو انبول نے ای طرح بدواقد بیان فرمایا۔ جالاء الافھام م 258 مصنفدائن قيم-القول البديع 173 مصنفه علامه سخاوي عليه الرحمد ای واقعہ کو دایوبند کے بہت بوے محدث علامہ ذکریا صاحب نے ایل كاب تبليق نصاب ك ص 104 يرورج كيا ب-اس واقعد يرندتو ابن قيم في کوئی جرح کی ہے نہ ہی علامہ حاوی علیہ الرحمہ نے کوئی جرح کی ہے اور نہ ہی د يوبند كمحدث مولوى ذكريا صاحب فيرسب في اس ايمان افروز واقعدكو بلانكير بان كرك ال كى صحت عة تنق موئ بن مذكوره بالا واقعد عديد امور ٹابت ہوئے۔

ندا يا محمر، مارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نه شرك وكفر ب نه عي



مرا کرنا جائز ہے اورخودم کرین کی کٹالول ہے یہ بات ثابت ہے جیسا کہ باب

چہارم میں کئی حوالہ جات ورج میں، وہابداور وبو بندبد کی خدمت میں عرض ہے كداكر كمي ني يا ولي كونداكرنا اور ان سے مدد كا طالب ہونا شرك وكفر ہے تو

انساف کا تقاضا یہ ہے کہ مجرتم این ان اکابرین کو بھی مشرک کبوجن کے حوالہ جات باب جہارم میں درج کے گئے ہیں۔اورلوگوں کو کمل کر بناؤ کہ وہ مشرک ہی مرے میں اور اگرتم اس بنا ہر ان کومٹرک نہیں کہ سکتے مصند کھ سکتے ہوتو پھر انساف كا تقاضاي ب كريم اللسنت وجماعت كويمى مشرك كينے سے الله تعالى كا خوف كرواورمشرك كبنا چيوز دوادر س عقيده كوسي مجهو كيونك روهقيده خودتهمار ای اکارین سے تابت ہے، اللہ تعالی محرین کو بھی بدایت فرمائے آثین ۔اب باب جہارم اختام کو پہنچا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس باب کی پخیل ہوئی يهيل براس باب كوفتم كرتا مول اور باب پنجم شروع كرتا مول \_ (ثمت بالخير)



یں کرتی ہی آباے میں اس مسئلہ کورک دکار آدادیا گیا ہے، جیتے سے بسے کہ آبان پی پر ڈھان جمید میں اسک گا آباے جانے موجہ و بس جمی میں اخترافا کی نے اس مغموں کو بیان فرایا ہے کہ بعد تجاری مادیکھی کر منتقد جمیس قائدہ و تقسان نہیں بچھا کے بیسٹی جنا کیا مجھلے کے کہا گیا گئی ایس جران کی مجارت کرتے ان کو پوارچے ہیں وہ حرک میں۔اخدافا کی جانے کا کا خود معامل کیا تھا کہا در کا بھائی در در کہا تھا کہا

قرآن مجدے بھولے بھالے لوگوں كوكائى آيات دكھلاتے إلى ادرية تاثر ديتے

ديوبند بيد حفرات اي طرح كي آيات كوانبياء يليهم السلام اوراولياء كرام يليهم الرحمة والرضوان ير چيال كر دية إن اور لوگول كوية تاثر دية بيل كد ديكو مارك

یاس اس عقیدے کے خلاف قرآن مجید کے کتنے دلائل ہیں لیکن ناظرین گرائی قدر ذرا انساف كا دائن تمام كرسويوكدوه آيات جو بتون كي ندمت شي نازل ہوئیں ان کو انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام پر چسیاں کرنا کیا بیظلم میں ہے؟ وہ

لوگ كتنے ظالم اور بدبخت بين جوانميا عليم السلام اورادلياء كرام كو بنوں كى صف

يس كمرًا كرت بين اور ان مقربين العيدكو بنول كى طرح عاجز اور ي كاراور بالكل المات اختيار يجهة بين حقيقت مين وولوك الي تحريف مح مرتكب بوكرا إلى على عاتیت فراب کرتے میں ادراینا نامدا ممال سیاہ کرتے میں - کافروں والی آیات ال اسلام رچیاں کرنا بیگراہ فارجیوں کی علامت ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے ملاحظ قرمائی وہ صدیث ممارکہ ہے۔

كان ابن عمر رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله وقال الهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المومنين.

بخاری شریف کی اس حدمت مبارکہ نے حقیقت حال کو واضح کر دیا ے كمراه خارجوں كى علامت يہ ب كدوه كافروں والى آيات الى ايمان ؟

مو کی تھیں بس انہیں ایمان والوں پر چسیال کرویا۔

( بخارى شريف 2 ص 1024 ) جناب عبدالله بن عمر رضى الله عنهما خارجيوں كوتمام مخلوقات سے زيادہ برتر مجمعة تقداور فرمايا كدوه ان آيات كى طرف متوجد موسة جو كفار كحق يس فازل

چیاں کرتے ہیں اور آج کے خارجیوں کو (لینی وہانی دیویئدیوں) کو د کیملوان ك كتب كا مطالعة كرنے كے بعديد بات دو پير كے سورج كى طرح روثن مو جاتى ے کہ یہ انیس خارجیوں ش سے بیں کیونکہ ان لوگوں نے بھی بوں والی آیات كامصداق انبياء عليم السلام اور اولياء كرام عليم الرضوان كوتشهرايا اور كافروب والى آیات الل اسلام لینی انبیاء طیم اور اولیاء کرام کے ماضے والوں پر چیاں کی ہیں۔اللد تعالی ان محرفین کی تحریفات کے شرے جلدالی اسلام کو تحفوظ قرمائے آ من - اب ان آیات کا سلسله شروع مونا ہے۔ جن کی تغییر و تحری میں میدلوگ تحریف کر کے بھولے بھالے اہل ایمان کو ورفلاتے ہیں اور انہیں بدعقیدگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آيت نمبر1. ان السليس تسلعون من دون السلسه عبساد امشالكم فساذعوهم فليستجيبوالكم ان كنتم صدقين الهم ارجل يمشون ام لهم ايد يسطشون بها ام لهم اعيس يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركآء كم ثم كيدون فلا تنظرون. (سورة الاعراف بإره نمبر 9 آيت نمبر 194-195) رجم: ب حک وه جن كوتم الله كرسوا يوج بوتمبارى طرح بدع بي تو ائیں ایکارو پھروہ مہیں جواب دیں اگرتم سے ہوکیا ان کے باؤل ہیں جن سے ملیں یا ان نے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان کی آ تکسیس ہیں جر ر پھیں یا ان کے کان ہیں جن سے میں تم فرماؤ کدا ہے شر یکوں کو پکاروا وہ داؤں چلواور مجھے مہلت نددو۔ (ترجمہ کترالا بمان)



(الاستمداد

اس آیت کی تغییر تغییر بینهاوی ہے: تغییر بینهاوی مینتادہ مینتونیر ہے علاء والیون کا اس پراہماد ہے، علامہ

میم پیشادی سوشیم میریم سیخاه وایین ۱۵ اس با استان سیخاه میر پیشادی طید الرحد می اس آیت نگن بت مراد کیلنج بین اس عمارت کو طاحقه فرمائخی-ان اللین تدعوز من هون اللهن این تصدونهم آلهه

یعنی جن کی تم عوادت کرجے ہواللہ کے سوا۔ اور تم نے ان کا نام معبود رکھا ہے۔

۔ عباد احتالکہ سیعن حیث انتہامعلو کہ مستحوۃ کی تم آئیس کیارہ جائے کہ تم کو جواب ویں اگرتم سیچ ہو۔ علامہ بیٹاوی اس برقربائے ہیں کیکٹر بے تک وہتمہار سمبود ہیں۔

(تقير بيفادي م 46 جلد 1 يز والناك ملوصيروت لبنان) اس آيت كي تشرح الغير هذادك سنة

 الاستمداد

<u>اس آیت کامعنی وتشرح تغییر خازن ہے:</u> تغییر خازن بریجی علاء امت کا احتاد ہے اور پیجی معترتغیر ہے ملامہ

(352)

خاذن عليہ الرحمہ ذکودہ آ يت کی تغيير وتشریج ھيں فرياستے ہيں۔ ان المذين تدعون من دون الله عباد احطامہ.

لين أن الاصنام التي يعسدها هؤلاء المشركون انماهي

معلو کہ للہ امثالکم لینی ہے تیک وہ بت ہیں جن کی بہشرکین عمادت کرتے ہیں ہے تیک

ده مجی تهاری طرح الله تعاتی کی ملک ہیں۔ (تنسیر خازن می 169 جلد1 مطبوعه مدینتیہ کئٹ خانداکوژہ نٹک)

(تعیر فازن ص169 جلدا مطبوعه صدیقیه کتب فاندالوژه نظ) اس آیت کامعنی وتشریخ تغییر معالم النتز مل ہے:

ایام کی الندام علامه تعدث مفریغوی علیدار حداس آیت کا تغیرین

فراتے ہیں۔ ان الذین قدعون من دون الله - اس پرطاس افوق فراتے ہیں۔ عباد امتالکم - اس پرعار بغوی فراتے ہیں اضام فوکۃ اسائاکم لٹنی دویت کی تمہاری طرح اللہ کے ممالک ہیں۔

ے عبدان مرا اللہ علام 222 جلد 2) (مطبوعدادارہ تالیفات الرقیدمان).

اس آیت کامعنی وتشریح علامه احمد صاوی علیه الرحمہ ہے: علامه صادی علیہ الرحمہ اس آیت کی تقریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

بان السراد بكونهم امشالكم أنهم معلوكون مقهورون لايمكون ضراولا نفعا. (مائية السادك على الجلائش س 736 جلد 1-2)

ینی اس سے مراد کہ وہ تمباری مثل بندے ہیں سے کدوہ تمباری طرح مملوک اور (اے کا فرو) مقبور ہیں۔ اس آیت کامعنی وتشری تفسیر جلالین سے: تغییر جلالین معتر متند تغییر ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مدارس میں با قاعده نصاب تعلیم میں شامل ہے اور خود وبالی، دیو بندی بھی اینے مدارس میں سے تغيير يزهات بي اوتغير جلالين كابتدابيش بدوعده كيام كما ب كدال ش راح قول ندكور موكا\_ تغییر جلالین میں اس کی تغییر اس طرح ہے۔ ان اللين تدعون تعبدون- برشك وهجن كي تم عبادت كرت مو-من دون الله عباد, مملوكة -الله كمواوه يمي يندع بي ليني تبارى طرح تول كري-ان كنتم صادقين. في انها الهة. اگرتم سے ہو۔ کیونکہ وہ تہارے الحد معبود ایں۔ (تغيير جلالين ص 146 مطبوع قد كى كتب خاند آرام باغ كرا في) تفيرخزائن العرفان س حضرت امام ألمفسرين سيد العلماء صدر الافاضل حضرت سيدعلا مدسيذمجمه فيم الدين مرادة بإدى طيد الرحداس كي تشريح اسطرح قرمات إي-ان اللين تدعون من دون الله عباد امثالكم. اس کے تحت آپ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے مملوک و مخلوق کسی طرح یوجے کے قابل نہیں اس پر بھی اگرتم انہیں معبود کہتے ہو؟ · آبت كا مكل صدك تحت فرماتے إلى-

یہ کھے بھی تبیں تو پھراپنے سے کمتر کو پوج کر کیوں ذکیل ہوتے ہو۔ اس سے ام کے حاشیہ میں فراتے ہیں۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بت برتی کی قدمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فر مایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بنوں کو بُرا کہنے والے جاہ ہو جاتے اس برباد ہو جاتے ایں بربت اٹیس بلاک کردیے ہیں اس بر برآ عت كريمة نازل بوني كم أكر بنول يل مجحه قدرت يحصة بوتو أنيس يكارو اورميري نصان رسانی میں ان سے دولو اورتم مجی جو کروفریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلہ ش کرو اور اس میں دیر نہ کرو مجھے تہاری اور تمہارے معبودوں کی پکر بھی يرداه نيس اورتم سب ميرا كي بحي نيس بعاز سكتير (تغير خزائن العرفان ص 316 ، مع ترجه كنزالا يمان ، مطبوعه ياك ميني) قار كين محرم: فدكوره بالاتمام متندمعتر تفاسير عدواضح موكيا كداس آيت كريمه یں بت مراد ہیں بکارتے ہے مرادعبادت ہے اور وہ مشرکین ہیں۔ است محر مصطفح صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي جليل القدر مفسرين جيس علامدخازن، علامدنى، علامداجد صادى، علامد يقوى ، علامد بيضاوى اورعلامد جلال الدين عليهم الرحمه والرضوان - ان تمام مضرين في مذكوره بالا آيت كريمه میں بت مراد لیے این اور ایکارنے سے مراد، عبادت ب\_ یعنی مشرکین بتوں کی عبادت كرتے بيل \_ الله تعالى تو بتول كا ذكيل و عابر بونا بيان فرمائے ليكن سي

والبيد يوينديداس آيت كوانيا عليم السلام اوراولياء كرام يرفث كروية إلى اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھوقرآن کہدرہا ہے کہ یداللہ کے بندے سب عاج ہے اختيار بن كوئى كحوضين كرسكا شاكوئى في شاكوئى ولى - انبياء عليم السلام اور اولياء کرام کو بتوں کی صف بیں کھڑا ہونا لینی ان کو بتوں کی طرح سجھنا ہے شک ہے



واللين تدعون من دونه مايملكون من قطمير O ان تدعوهم لا يسمعو ادعاكم ولو سمعه اما استجابو الكبرويوم القيامة يكفرون

لايسمعوا دعا كم ولو مسمعوا ما استجابوالكم ويوم القيامة يكفوون بشوككم ولا ينبك حلل خيور 0 ترد الدال كرما وتنهم قرار حرم واشترا الرحكيك كما الكريون

رجر: اوراس کے مواجئیں تم پرج ہودائرڈ اس چھکے تک مالک ہیں۔ تم انہیں پاکدو تو وہ تہاری پاکر شہر اور بالفرش میں تکی گیں تو تہاری حاجت روائی شرکتیس اور تواست کے دون قربارے شرک سے تعمر ہوں کے اور بھے روائی شرکتیس میں در ایک سے سرکتر ہوں کے اور بھے

کول درجائے گا اس بنائے والے کی طرح آ۔ (گزال نمان) اس آجے میں کو پڑھ کر گلی چارک چوسے کا بالے افراق او کراہ کرے جی اور کئیج جیس کی در مکوفر آن ایجا ہے کہ کوئی تجی دول ایک چھکا کا الک مجک مجیسے (معاولا اللہ) مجلسے (معاولا اللہ) است کے وقعیس کر اس آئے سے کا السید مستقل علمی اللہ تاتال علیہ ما آلہ والل

۔ جدر سی ور ان ایک حصید سے من الصفاع میدوا ہو ؟ کے خطر من کے کا میں کی گئی گیا ہے۔ کا مشرک میں کے حوالہ جائے چیٹے کے بعد آپ پر پیدوائٹ ہو جائے گا کہ انکار پی شمر کی ایک ہے نے کی دواپید اور بائٹ کھی لیکا ہے عرف آئی اوگوں کی کہالی میون کم اوق ہے کہ کی اور دوائی کھی کہا ہے تھے ہیں۔ ان میں ہیں ہیں کہ تھ موکلا ہے۔

لی پیپانی ہونی تران ہے کہ تی اور ول کو تول کے ماہد تھتے ہیں۔ اس آ بیت کی تھرش گھیر امان حماس سے: محانی رسول حضرے امین عماس وٹی الشرقائی حماس آب ہے میں تدعون کامنٹی کرتے ہیں تعبدوں۔ لیٹنی عمال رحم عادت کرتے ہو، الشر کے حوادہ ایک تھلکے کے مالک مجی نہیں ہیں۔آ مے فراتے ہیں۔آ مے فراتے ہیں۔ لانھے صم بكم لا يسمعون - كونكرده ندى عكة بن شريول عكة بن- آمي فرمات إلى كه تتبوأ الآلهة من شرككم وعبادتكم جنهين تم اله معبور يحضهووه قمامت کے دوز تمبارے شرک اورعبادت سے برأت کا اظہار کریں گے۔ (تغييرانان عباس م 480،مطبوع قد کي کتب خاند آ دام باغ کراچي) حفرت ابن عماس محانی رسول کی تغییر سے واضح ہو گیا کداس آیت میں پارنے سے مرادعبادت کرنا ہے اور جو تطمیر یعنی تھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں وہ بت میں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کامعنی وتشریح تفییر مدارک ہے: منسر قرآن علامه زمال محدث جليل فتيه بي مثال حضرت علامه امام عبدالله بن احد بن محمود على عليه الرحمه إلى شهره آ فا ق تغيير مدارك المتويل مين اس مے مراد بُت لیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ واللين تدعون من دونه \_ يحتى الاصنام التي تعبدونها من دون الله لین اس سے مراد بعد ہیں جن کی تم اللہ کے بغیر یوجا کرتے ہو۔ مايملكون من قطمير. هي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة. تطميروه باريك سائ ده ب جو تفلي ك اوير موات-ان تدعوهم - اى الاصناع يعني اگرتم ان بنول كويكاردل\_ لايسمعوا دعآء كم - لانهم جماد وہ تمہاری بکاریں سنیں سے کیونکہ وہ جماد ہیں۔ (تغيير مدادك التويل ص 1420 جلد 3) (مطيور قد ي كتب فاندآ رام باغ كراجي)

علامد نعي عليه الرحمد في كنني وضاحت فرما دي عيد كداس آيت يش جو بیان کیا گیا ہے وہ تطبیر کے بھی مالک شیس اس سے مراد بُٹ ہیں اور بکارے مراد ان کی عبادت ہے۔ بُر ا ہوان بے دینوں کا جواس آیت کو مقربین بارگاہ الوہیت برف كرتے بين اور أيس بنوں كى صف كمر اكرتے بيں-اس آیت کامعنی وتشریح تفییرمعالم النزیل سے: علامه جلیل مفسر قرآن محدث مے مثال علامه ابومح حسین بن مسعود بغوی شافعي عليه الرحمه ايني شرو آفاق تغيير معالم التزيل شي اس آيت جي مراوبت ليتے بن ملاحظة فرمائيں۔ والذين تدعون من دونه - يعنى الاصنام لینی اس آیت میں مراد بُت ہیں۔ پھر آھے ارشاد فرماتے ہیں۔ ان تدعوهم - يعنى ان تدعو الاصنام. یعنی اگرتم ان بتوں کو یکارو ( تو وہ تبہاری یکارٹین سٹیں ہے )

(تنسيرمعالم المتزيل م 568 جلد 3 مطوع ادارة تاليفات اشرقيد مان) علامتعی علید الرحمہ نے بات کتی واضح کر دی ہے کہ اس آیت میں جو ا كي حظك كريمي ما لك نيس إن وه بت إلى الكن برا بول ان ب دينول كاجو اس سے مراد انبیا علیم السلام اور اولیاء کرام لیتے ہیں اور بتوں والی آیات اللہ کے باروں یرف کرتے ہیں۔ اس آیت کامعنی تفسیر بیضاوی سے:

علامه ببنباوی علید الرحمه مجلی اس آیت میں بُت مراد لیتے ایس ملاحظه فرما ئىں۔ سی ان تدعوهم لایسمعوا دعآء کم - لانهم جماد لیخ اگرتم الین پکارونو وه تمهاری پکارٹین شن کے کیونکہ وہ تماریس

(تغير بيضادي ص 256 جلد 2 ، الجزء الرافع سورة الفاطر) (مطوعه بيروت لينان)

اس آیت کامعنی وتشر ح تغییر خازن ہے: منسر قرآن علامہ المام میل علاء الدین علی بن مجد خازن علیہ الرحمہ اپنی

معمراتر آن طامدامام يحيل طاء الدين فل بن مجد خاذن عليه الرجر. إي . مشجود ومعروف تغير خاذن عمل محى آن آيت عثل مُست مراو بلينت بين ... واللين تدعون من دونه – يعنى الاحسنام

لین اگرتم ان کو پکارد- اس سے مراد بت ہیں۔ (تغیر خاز اس مرح 532 ق 8 مطبور صدیقیہ کتب خاند اکوڑہ ذکک)

اس آیت کامفنی و تدعوی کا میروستدامید ب عاند اوره حل اس آیت کامفنی وتشر کا تغییر جلا لین سے: تغییر جلالین و مشخصتر تغییر به جزکه تقریباً تمام مدارس کے نصاب

تعلیم میں شال ہے، خود ، دارین میں اس کے اساس سے مداری میں اس تشییر کو پڑھا تے اتعلیم میں شال ہے، خود ، دارین میں اس تشیر کو پڑھا تے میں۔ اس تشیر سے آمیت میڈورہ کا معنی وقتر شرک کا مظافر آم مائیں۔ واللین تدعون = تعلیمون

من دونه = ای غیره وهم الاصنام

مايملكون من قطمير (تخسر ماللون ع 385 مطيد ق كان من المراج ما الح

(تغییر جلالین ص 385 مطبوعه قدی کتب خانه آرام باغ کراچی) وه جن کرتم مجادت کرتے ہواللہ کے سواار وہ بُت ہیں جو کہ ایک چیکئے

کے مالک بھی ٹیس ہیں۔

ناظرين كراى قدر إتفير جلالين في اس بات كوكتنا واضح بيان كيا كيا ب كداس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک چیکے کے مالک بھی ٹیس میں اس سے مراد بت ہیں۔لیکن برا ہوان بے دینوں کا جواس بنوں والی آیت کوانبیاء کرام ، اولیاء كرام يرفك كرت بين اوركيت بين كه أي، ولى اليك تحلك ع بعى ما لك نبيل ي- (العياد بالشرتعالي) تفییرخزائن العرفان ہے: علامة الدحر محدث جليل امام العلماء حضرت سيدي صدر الافاضل فيم الدين مراد آبادي عليه الرحمه بهي اس آيت ش بت مراد ليت بي-نمبر45 كے تحت فرماتے بين كيونكداصلا قدرت وافقيار نيس ركھتے۔

آب ای آیت کے تحت ماشید نمبر 43 کو تحت فرماتے ہیں لیٹی بت ہیں اور حاشیہ فمبر 44 کے تحت قرماتے ہیں کوئکہ جماد بے جان ہیں اور حاشہ (تغيير فزائن العرفان م 785 ، مع ترجمه كنزالا يمان مطبوعه ايك كميني) ناظرين كراى قدر: فركوره بالا ان تمام تفاير سے واضح موكيا كداس آيت يس ندقو افیاعلیم السلام کے تصرفات کی فعی ہے اور شدی اولیاء کرام کے تصرفات کی بك بنول ك تقرف و اختيار كي في ب بن كي مشركين بوجا كرت إلى - ال آیت یس الله تعالی وحده لاشریك نے بنول اور كافرول مشركول كى تذليل كى ب\_ ليكن برا بوان ب دينول كاجوال بتول والى آيت كوانبيا عليم السلام اور اولیاء کرام علیم الرضوان پر چسیال کرتے میں خود بھی ممراہ میں اور اورول کو بھی عمراه كرنے كى كوشش كرتے إين اور يهود يانة تحريفات كے مرتكب بوتے إي الله تعالى ان كي شرب جله الل اسلام كو محقوظ ركم آيين-

## آيت نمبر 3.

الله تعالى في ارشاد فرمايا-

واللبين يدعون من دون الله لا يخلقون شياء وهم تخلقون ٥ اموات غير احيآء وما يشعرون ايان ببعشون0

ترجمه: اورالله كسواجن كو يوجة بين وه كجيم فين بنات اوروه خود يناع موے بھی مروے میں زعرہ نیس اور آئیں جرٹیس لوگ کب اُٹھاتے جا کس گے۔

(ترجمه كنزالا يمان) ناظرین گرامی! اس آیت ش بھی ہیے دین لوگ، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو

مراد لیت ہیں اور اس طرح انیس مردہ اور با افتیار ابت کرنے کی نایاک کوشش كرتے إلى جب كداس آيت ماركم من مى الله تعالى نے بتوں كى تذكيل كى ب اور کافروں کو رسوا کیا ہے، آئے دیکھیں کدامت کے جلیل القدرمفسرین نے

كيامعنى كياب تفعيل عاضر فدمت بب ملاحظ فرماكين-

اس آیت کامعنی وتشریح تفییر ابن عباس سے: تغییرانن عیاس میں واضح طور براس آیت میں مراد بُت لیے ہیں۔

والذين يدعون - يعبدون

ترجمه: وه جوالله كے سوا عبادت كرتے ہيں۔

من دون الله لا يخلقون شيآء - لايقدرون ان يخلقو ا شيآء ترجمه: وه کوئی چزیدانین کر کئے یعنی انین کچوقدرت حاصل نین که وه کسی چز کو پیدا کریں۔

وهم يخلقون اموات - اصنام اموات

اوروہ خود بنائے مجتے ہیں مروہ ہیں۔ اور وہ بت ہیں جو كم مردہ ہیں۔ (تنبير ابن عماس ص 284 مطبوعة لدى كتب خاند آرام باغ كرايي) تغيران عباس من بديات كتى واضح بكراس آيت من بت مرادين-

اس آیت کامعنی تفسیر بیضاوی ہے، علامه بيناوي عليه الرحمداس كي تغيير فرمات إن-

واللَّين يدعون من دون الله. اي والآلهة اللَّين تعبلونهم من دونه (تتيير بيناوي ص 223 ج 1 الجزء الثالث مورة الخل،مطبوعه بيروت لبنان) ترجمه: ووجن كي تم عيادت كرتي بوالله كي سواليني ووتبهار معبود جن كي تم عبادت كرتے بواللہ كے سوا۔

علامہ بیشاوی نے واضح کر دیا ہے کہ اس آیت میں بت مراد ہے اور ان کی بوجا کرنے والے ہیں۔ کتنے ید بخت ہیں وہ لوگ جواس آیت کو اللہ تعالی کے محوبوں پر چیاں کرتے ہیں۔انڈ تعاتی ہوایت عطا فرمائے۔آمین۔

اس کی تفییر وتشریح تفییر خازن ہے:

علامه علاء الدين على بن محد خازن عليه الرحمه اس كي تغيير كرتے موت اس آیت میں بُت اور کفارومشرکین مراد لیتے میں طاحظ فرما کیں۔

واللذين يدعون من دون الله – يعنى الاصنام التي تدعون انها

آلهة من دون الله

وه جوالله كرسوا يوجة بيل يعنى وه بت بيل جن كي تم عبادت كرت ہو، اللہ کے سوا۔

اموات = اي جمادات ميتنه لاحياة فيها.

غير احيآء = والمعنى لوكانت هذه الاصنام آلهة كما تزعمون لكانت احيآء وما يشعرون = يعنى هذه الاصنام

علامد مدادك على الرحماس كي تغيير بين فرمات بين كيد والذين يدعون = والآلهة الذين يدعوهم الكفار اورجن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سواوہ ان کے بت ہیں جن کو کفار

معبود مانة بين الخ بقدر الحاجد

عيادت ملاحظه فرمائيں۔

(تغير خازن ص 118ج3 مطبوعه مديقيه كتب خاندا كوژه خلك) اس كا خلاصه بد ب كداس آيت ش اموات س مراد بن بي ـ وه

علامه خازن كى تشرت سے بحى واضح موكيا كداس آيت يس بت مراديس. ال آیت کامعنی تغییر مدارک ہے:

(تغير مدارك ص 860 ج 2 مطبوعة دي كتب فاندآ رام باغ كراجي) اس آیت کامعنی وتشری تفییرمعالم التزیل ہے:

علامه تحدث فقيه بنوى عليه الرحمه اس آيت ش بت مراد ليت بي اصل

والذين يدعون من دون الله - يعنى الاصنام وه جوالله كي سوالوج إلى = اوروه أت إلى-لا يخلقون شيآوهم يخلقون اموات - اي الاصنام وہ کی چڑکو پیدائیس کر سکتے وہ تو خود بنائے مگے ہیں مردہ ہیں = اور وہ

بت نیس شعور کھتے وہ بیشہ کے لئے مردہ ہیں۔

(الاستعداد) بت <u>ئی</u>ل-

غیر احیآء وما پشعوون = یعنی الاصنام ان ش زنرگ تین ہےاورشرہ کے جائے ہیں = اوروہ کے ہیں۔

(تغیر معالم المتزیل می 65 35 ، ملیوند اداره تایفات الشرقید ملان) ) ناظرین گرای قدرا علامه بغوی علید الرحمه نے کننی وضاحت کے ساتھ فرمادیا ہے

ناظرین گرائی قدرا علامہ بغوی علیہ الرحمہ نے تھی وضاحت کے ساتھ فرمادیا ہے کہ اس آیت عمل جنہیں مردہ کہا گیا ہے اور جن سے علم وشعور کی لئی گائی ہے؟ معرف مشکر ایس سر رعکس میں اور دانہ اس آس کر بھی الشرفعائی کے

وہ بت میں۔ لین اس کے برعس وہایہ اور دیانیہ اس آیت کو بھی اللہ تعالی کے محبوبیں پر نف کرتے ہیں اور ان سے علم وتصرف کی فئی کرنے کی کوشش کرتے

یں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرعے جملہ اہل اسلام کو محفوظ رکھے بیوگ اللہ کی پاک کلام کے ساتھ خیافت کرتے ہیں اور ڈرانگی حیافیس فرباتے بلکہ اس پر فقر کرتے ہیں خور بھی کمراہ ہیں اورول کو کئی کمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیے ہیں اللہ تعالیٰ

ين بيد مطافرمائي آثين-بهايت عطافرمائي آثين-ريس من سرمعن آنف تغير حاللين --

اس آیت کامعنی وتفسیر تفسیر جلالین سے

والذين يدعون - تعبدون. من دون الله - وهو الاصنام لا يخلقون شيآء وهم يخلقون - يصورون من الحجارة وغيرها

اموات ۔ لا روح فیهم غیر احیاء وما یشعرون – ای الاصنام

غیر احیآء و ما یشعون = ای الاصناغ (تغیر طالمین 217 میلوندندگی کتب خاند آرام یاخ کراچی) اس تمام کا خلاصہ ہیہ ہے کہ: یکارنے ہے مرادع ادب ہے، اور من دون الله سے مراد مت ہیں وہ مروہ ہیں ان بتول ش حیات نہیں ہاور نہ جی ہے بت كوئى علم وشعور ركعتے إلى -ناظرين كرام! فكوره بالامنسرين كى متندمعتر تفاسير سے دوپير كے سورج كى طرح واضح ہو گیا کہ اس آیت میں بت مراد میں اور انیس سے اللہ تعالی فے

حیات وعلم وشعور کی فنی بیان کی ہے اور آئیں سے تعرف وقدرت کی فنی کی ہے، ليكن بُرا موخيد يون كا كداس آيت مباركه كوبعي انبياء عليج السلام اور اولياء كرام

علیم الرحمه والرضوان برچیال کرتے ہیں اور یول تحریب قرآن کے مرتکب ہوکر طریقد يبود و نصاري ير يطح بين اور اينا ايمان برباد كرتے بين اور دوسرول كي مرابی کا سبب بنت بین کتے طالم بیں بیاوگ جوتوحید باری تعالی کا نام لے کر انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کے بداد بی والو بین کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے

محويول كو بتول كى صف من كمرًا كردية بن-مے حایات ہر جہ خوات کن الله تعالى ان شريول كرشرت بناه عطا فرمائ اور بمول بهالي في نوجوانوں کوان کی منافقاندروش سے محفوظ فرمائے آمین۔ آبت تمبر 4

الله تعالى في ارشاد قرمايا\_ حتى اذا جآء تهم رسلبا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا صلوا عنا وشهدوا على انفسم انهم كانوا كافرين. (سورة الاعراف آيت نمبر 37)

ترجمه: يهال تك كرجب ان كي ياس مار يصيح موك ان كي جان لكالخ

آئي الوان سے كہتے ہيں كہال ہيں وه جن كوتم الله كرموا يوج تھے كہتے ہيں وه م مے م م کے اور اپنی جانوں برآب گوائل دیتے ہیں کدوہ کافر تھے۔ حضرات گرای قدر! اس آیت کو بھی بدلوگ دلیل بنا کرلوگوں کو مراہ کرتے ہیں ادراس آیت کو بھی محبوبین الحب برفث کرتے ہیں جبکداس میں مراد مت ہیں جن کی کافر ہوجا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کامعنی ابن عباس سے: تغیرابن عباس میں اس کی تشریح اس طرح ہے۔ حتى اذا جآء تهم رسلنا = يعنى ملك الموت واعوانه لینی جب ملک الموت اوراس کے مددگار فرشتے ان کے پاس آئے۔ يتوفونهم = يقبضون ارواحهم تا كدان كى ارواح تبين كرير\_ قالوا = عند قبض ارواحهم تو انہوں نے قبض ارواح کے وقت کہا۔ اين ما كنتم تدعون = تعبدون وہ کہاں میں جن کی تم اللہ کے بغیر ہوجا کرتے تھے۔ من دون الله = فيمنعونكم عنا یں جاہے کہ وہ حمہیں ہم سے بیالیں۔ (تغییراین عماس م 167) (مطبوعه قدی کتب خاند آرام باغ کراچی) اس تغیرے ظاہرے کہ جناب این عہاس دینی اللہ تعالی عندنے اس

آیت میں بھی ترعون کا معنی تعبدون کیا ہے، لینی کفار ومشرکین بنوں کی عمادت

اس آیت کامعنی تفسیر بیضاوی ہے: علامه بضادي عليه الرحم جي اس عدم اد كافرول كمعبود يعي أت مراد لیتے ہیں۔علامہ بیشاوی قرماتے ہیں۔اللہ تعالی نے قرمایا۔ اينما كنتم تدعون من دون الله. اي اين الآلهة التي كتتم تعبدونها. (تقير بيفاوي ص 12 - 1 ما لجزء الألف مورة الاعراف آيت فم 37) (مطبوعه پيروت ليٽان) لیعنی وہ تمہارے معبود کہال ہیں جن کی تم ہوجا کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ علامہ بیشاوی بھی اس سے مراد کفار کے آلحد لیتی معبود مراد ليت بي-اس آیت کامعنی وتشریح تفییر خازن سے: علامہ خازن علیہ الرحمہ بھی اس آیت میں مراد کفار کے آلھہ لیتی بُت مراد ليتے ہيں۔ ملاحظہ قرمائيں۔ اينما كتتم للحون من دون الله كاتغيركرت بوع فرمات إلى-والمعنى اين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله. (تغيير فازن ص 91 ج1 مطبوعه صديقيه كت فانه ، اكوژه نتك) لین اس کامعنی یہ ہے کہ فرقتے گفار کی قیم ارواح وقت کہتے اس کہ اب وہ کمال ہیں جن کی تم اللہ کے سوایوجا کرتے ہو۔ ای تغییر ہے بھی داشتے ہے کہ اس سے مراد بُت اور کافر ہیں۔

اس آیت کامعنی تفیرمعالم النزیل سے: علامد بغوى عليد الرحم بعى اس سے مراد كفار كے معبود مراد ليتے بيں جن کی وہ بوحا کرتے ہی علامہ بنوی علیہ الرحمہ اللہ تعالی کے اس ارشاد: ایسما کنتم تدعون كي تغير تعبدون برت تقدد كي تغيرمالم التوال م 159 ح یسی دو تمبارے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوایو جا کرتے ہو۔ (مطبوعه اداره تاليفات الشرنيه) آيت ٽمبر 5 الله تعالى في ارشاد قرمايا۔ والمذين تمدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون ٥ وان تمدعوهم الى الهناى لا يسمعوا وتوهم ينظرون اليك وهم لاييصرون0 ترجمه: اورجنمیں اس کے سوالو بے ہووہ تمہاری مدونیس کر سکتے اور شخودا بی مدد كريس، اور اگرتم انيس راه كي طرف بلاؤ تو نه شي اورتو انيس ديكھے كدوه تيري

(سورة الاعراف آيت نمبر 197-198 ياره نمبر و) ناظرین گرامی! وہابیہ، دیابند اس آیت ہے بھی دلیل پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف فرما رہا ہے کہ بیر ہی ، و فی نہ کسی کی مدد کر کتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرو

طرف د کورے میں اور انہیں کر بھی نہیں سوجتا۔

کر کتے ہیں۔ ای طرح اس آیت کو بھی محبوبان خدا پر چیاں کرتے ہیں۔ جبکہ اس آیت شریعی مراد أت بین اور انیس انوں ہے ہی اللہ تعالی نے مدد کی تعی کی

باس كاتفيل ماضرخدمت بـ

اس آیت کامعنی وتشریح تغییرابن عباس سے: حضرت ابن عماس رضى الله تعالى عنها سے اس كى تغيير ال طرح منقول ہے۔

والذين تدعون = تعبدون من دونه = تعبدون من دونه = من دون الله من الاوثان

کہ جن کی تم ہوجا کرتے ہواللہ کے سواوہ مت ہیں۔

(تغییراین عماس ص 187) (مطبوعه قدیمی کتب فانه آرام باغ کراچی)

اس آیت کامعنی تفییر بیضاوی ہے:

واللين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم يشصرون وان تدعوهم الى الهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك

وهم لايصرون. اس آیت کے تحت علامہ بیضادی فرماتے ہیں۔ يشبهون الناظرين اليك لانهم صوروا بصورة من ينظر الى من يواجهه. (تغير بيفادي ص 46 12)

(الجزء الثالث سورة الاعراف آيت نمبر 197-198) ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بُت اس طرح بنائے مجے ہیں کہ جب کوئی ان

کی طرف دیکھے تو اس طرح لگتا ہے جیسے وہ ویکھ رہے ہیں بیتی بُت۔ اس آیت کامعنی تفسیر خازن ہے:

علامه فازن عليه الرحمه ال آيت مياركه كے تحت قرماتے ہيں۔ وذهب اكثر المفسرين اللي ان هذه الآية ايضا واردة في صفات الاصنام النها جعاد لا تضو ولا تشغع ولا تسعع ولا لبعو. (تشير فازن م 2017ء) مبليوم مدين بسب فاند آوُده فکل) اور اکوشمرين ال طرف مج بين کريد ] يت بخال کی صفات ک در عدد در مدار مرکز کر موجع بر داد اور وقتمان و در سنطح بي درنگذ

369)

ارے کم وارد دیگے کے بیکہ دوشش عاد اور خاتصان دے کے این دلاق د س کے بین اور دیگے کے این۔ ایم کر ایم این قرر ا علم ساز خان مانے راحم کے بی وضا دے کہ ساتھ یہ واخ کر دیا ہے کہ آئے خاروہ میں انساس اور ایک اکا مقری کا فیصلہ ہے اٹیل جن سے میں افد قائل نے فتح واقعان کی فتح کی ہے اُٹیس جو سے می عدد جن سے میں افد قائل نے فتح واقعان کی فتح کی ہے اُٹیس جو سے می عدد

جزل ہے ہی احترافائی نے کفح و اقتصان کا گئی کا ہے انہیں جول ہے ہی مدد احر اس کا گئی کا ہے۔ چین کیا کر ہی ایک واپ و دی پند ہے ہیں کر وہ اعت شک کی اور ول مراد لینے ہیں اور اس طرح اللہ سے مجھولیں ہے عدد و حراب کی گئی کر گئے ہیں۔ ہے گئی کیسا بھیم قوصب ہے کہ جارے جن سیک کمرآزان و صدعت شہر گڑ گئی۔ کھیں کرتے ان کا معتصدی جا ہے ہیں جس سے برجان یو کسکر کھیا۔ حقوق مک

ہیں ارتے ان کا معصد ہی ٹابت جل 1929 - بھرطال ہے تات ہیرے باہر ہیں اللہ تعالی ان کے شرھے محفوظ رکھے۔ آ مین۔ اس آ بہت کا معتیٰ تقسیر ہدا ارک سے:

علامكم عليه الرحداس ب بت مراد لينة بوئ فرمات إلى -يشبهون المناظوين اليك لانهم صورو اصنامهم بصورة النخ بقدر العجاجة. (تعمير مادك 170 170)

(مطبوعة قد كي كتب خانداً رام باغ كراچي) معد و من مريد ما جرمه تعب واكدي ، مكعند وا

کفارنے ایج بتول کی اس طرح صورتی بنائی میں کد دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کو یا کدو چنی بت دیکھ رہے ہیں۔

(الاستمداد

علام تعلی طیدالرحد نے بھی اس آیت میں بھت مراد لیے ہیں جیسا کہ واشخ ہے۔ اس آیت کا معنی تعمیر معالم التو اہل ہے:

370

علامد بنوى عليه الرحمد الله تعالى كسال الشاد: وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا - كتحت فرات مير-يعنى الاصنام - (تغير موالم النز لياس 223، 32)

> (مطبوعادارہ تالیفات اشرفیدملتان) مین اس سے مراد ثب س-

عظرین کرای قدرا نشکوره بالاسترین ہے وائع دو کی کراس آیے بھی مراد مُنے ہیں آئی ہے واکالاحترک کی ہے۔ ووائل ہے کی کا سائع ہیں اور اللہ ہو مراویج بھروں والوائا کیا ہے بھیانیات میں ہے ہیں کرتے ہیں اور کنا ووائا ہی ہے۔ اللم اسلام ہی الشوقال ان کے شرعے جلاماتی اسلام کو تلاظ کے 13 میں۔ آتے سائم میں جم 6

الله تعالى نے ارشاد فرمايا۔

له دعوة العنق واللين يدعون من دوله لا يستحييون الهج بنشئ، الاكيساسط كتاب التي الساءة اليالية فاه والع وبالمادو وا حقاة الكافيان الالهي صلال. ("موة اللينماتية" برائم إلى المرأم (1) تريم: " أكافايانا على المرائم اليالية كالمرائمات في المسابق المالية المرائمات المالية المسابقة المساب

ہے۔(ترجمہ کنزالایمان) ناظرین مرم! وہابیہ دیوبند میہ وغیرہ اس آیت کو بھی بطور دلیل چیش کرتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام علیم الرضوان سے عدد ماتھے والا اس فحض کی طرح ے جو پیاسا یانی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے اس کے باوجود یانی اس کے مند میں نہ جائے گا۔ کیونکہ یانی نداس کو جانتا ہے اور نداس کی حاجت روائی کرسکتا ے اس طرح بدلوگ اس أيت كو محى محيوبان خدا يرفث كرتے بيں جو كرمرامر ظلم وزیادتی ہے۔ کیونکداس آیت میں بتوں اور کافروں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تغصيل حاضر خدمت ب ملاحظه فرمائي -ناظرين كراى قدر! كذشته آيات وفات كاطرح اس آيت يس بعي يكاري مرادعهادت باوروه بتول كى عبادت كرف والے كفار ومشركين بي كيونكداس آ بت ك آخر من الله تعالى في واضح طور يربيدار شاد فرما ديا ب كد كافرول كى دعا معکق چرتی ہے لین کافروں کی دعا ہے کار ہے۔ جب اس آیت یس کافروں کا ذكر باق اس أيت كوالل اسلام يرجيال كرنا يظلم فيس قو اوركيا ب خارجول كى علامات ش سے ایک علامت بیجی ہے کہ وہ کافروں والی آیات الل اسلام پر ف کرتے ہیں۔ تفيرخزائن العرفان سےاس كامعنى وتشريج: محدث جليل علامه زبال فقيه بي مثال فخر العلماء صدر الافاضل سيدي خوايد حضرت فيم الدين مراد آبادي عليد الرحمد الي تغيير خزائن العرفان من اس آیت کی تفریح میں حاشیہ نمبر 40 کے تحت فرماتے میں لینی اس کی توحید کی شہادت دینا اور لا البدالا اللہ یا بیمعتی جی کدوہ دعا قبول کرتا ہے اور ای سے دعا

(372 كرنا سر اوار ب\_ چرحاشية نمبر 41 كے تحت فرياتے ہيں \_معبود جان كر يعني كفار جوبنوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں ما تھتے ہیں۔ چر حاشید فبر 42 ك تحت فرمات إن ، تو مشليان كهيلاف اور بلاف سيانى كوي ع كل كر اس کے منہ میں ندآئے گا کیونکہ یانی کو نظم ہے ند شعور جواس کی حاجت اور یاس کو جانے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہنانے نداس میں بدقدرت ہے کہ ائی جگدے وکت کرے اور ایے متعنائے طبیعت کے ظاف اور چڑھ کر بلانے واحلے کے مند ایس کافئے جائے میں حال بتوں کا ہے کہ ندائیس بت پرستوں ے پارنے کی خبر بے ندان کی حاجت کا شعور ندوہ ان کے نفع پر پکے قدرت ركعة إلى - (تغير فرائن العرقان مع ترجد كترالايمن م 452 مطوعه ياك كيني) اس کامعنی وتشریح تفسیرابن عباس سے: جناب ابن عماس رشي الله تعالى عنداس آيت شي لفظ يسدهون كالمعنى يعبلون كرتے إلى لين وہ جواللہ كرسواكى كى عبادت كرتے إلى - مجرآ يت كآخر ص قرات ين-كذلك لا تنفع الاصنام من عبدها. (تغييرابن عباس 263 مطبوعة كي كتب خاندة رام باغ كرايي) يعى اس طرح بت ان كوفع عيس وے عكت جو يتوں كى يوما كرتے إي-اس آیت کامعنی تفسیر خازن سے: والذين يدعون من دونه كے تحت علامہ خازن فراتے إلى-يعنى والذين يدعونهم آلهة من دون الله وهى الاصنام التي يعبدونها = بقدر الى (تغير فازن ص 58 ق مطبور صديقيد كتب فانداكور و خلك)

يعنى وه جوان كو يكارت بي معبود جان كرالله كيسوا اور وه بت إلى-جوان کا جواب نہیں دے کتے نہ نفع ونقصان دے سکتے ہیں۔

علامه خازن عليه الرحمد في اس آيت ش بت اور كافر مراد لي إل جیہا کہان کی تغیرے کا ہرہ۔

اس آیت کامعنی تفسیر مدارک سے: واللين يدعون ك تحت علامه على عليه الرحد فرمات إل-والآلهة الذين يدعوهم الكفار. الخ

اوروہ بت جنہیں کفار معبور مجیر کر بھارتے ہیں اور اللہ تعالی کے ارشاد: وما دعاء الكافرين الافي صلال كتحت علامتفي عليه الرحمة ومات يس-في ضياء لا منفعة فيه لا نهم ان دعوا الله لم يحببهم وان دعوا الاصنام لم تستطع اجابتهم- (تغير دارك التزيل ص 803 ج2)

(مطبوعة قدي كتب خاندمقائل آرام باغ كرايي) اور کافروں کی دعا بے کار ہے کہ تحت فرماتے ہیں کد: لینی ان کی دعا

ضائع ہے جس میں پچے نفع نہیں کوئکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ ان کی دھا تجول نہیں کرتا اور اگر بتوں کو وکاریں تو وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں ر كتے\_ (اس ليےان كى دعا برطرح بكارب) علامنے علیہ الرحمہ نے بھی اس آیت میں مرادیت اور کفار لیے جیں۔

اس آیت کامعی تغییر معالم النزیل سے: الله تعالى كراس ارشاد والسليين يسدعون من دونه كتحت علامه

يتوى عليه الرحد قرمات إيراى يعبدون الاصنام من دون الله تعالى-

(الاستمداد

(تشیر معالم التو لِل 20 30) (ادارة ایفات الثریشدای) یشی وه جدتوں کی عمادت کرتے جیں الشرقائی ہے مواد علامہ بفوک ملے الرحد نے گلی اس آیت شمل مواد بت اورکفارہ مشرکیان لیے جی جیدا کدان کی تشیر سے واقع طور پرعمال ہے۔

374

آیت نمبر7<u>.</u> الله

الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

بها ابها البناس خوب مثل المستعمواله أن اللين المتعون المهتبيم الملئاب بشبيا لا مدون المل أن الملين المتعون من وون المله أن يعلن المهتبيم الملئاب بشبيا لا المتعون من سيستطفوه منه "حدف الفائل والمتعلق بالمائل أن المتعرب كان الحك مشوده بشبي الله من المتعرب تم المتعرب بحوالي كل أو يرسب الرائم المتعرب المتحدد المتحدد المتعرب كم المتعرب المتعرب

بت اور كفار مين جيها كرتفسيل آعي آري ہے۔ اس كامعنى وتشر تح تفيير خزائن العرفان سے:

محدت جلیلل مشرقر آن سید العلماء مدر الا فاضل سیدی خوابد معترت فیم الدین مراد آبادی طبید الرحد این تشیر فزائن العرفان شن اب آیت کے تحت ماشی نبر 185 پر فربات میں ادر اس خوب فور کرد وہ کہا دس بید ہے کہ تمہارے

بت۔ مجر عاشیہ غبر 186 کے تحت فرماتے ہیں۔ ان کی عابری اور بے قدری کا برحال ہے کہ وہ عنایت چھوٹی می چز۔ پھر حاشیہ نمبر 187 کے تحت فرماتے ہیں۔ تو عاقل كوكب شايال ب كدا يسكومعبود في إلى اليه كو يوجنا اور الدقرار دينا كهنا انتها درد کا جهل ہے۔ پھر حاشیہ نمبر 188 کے تحت فریاتے ہیں۔ وہ شہد و زعفران وغیرہ جومشرکین بنوں کے منداور مرول پر ملتے ہیں جس بر محصیال بھنگتی ہیں چر عاشيه نبر189 كتت فرمات إلى اي كوخدا بنانا ادرمعود معرانا كتا عجب

اورعقل سے دور ہے مگر حاشیہ نمبر 190 کے تحت فرمائے میں۔ جاہنے والے سے بت برست اور جا ہے ہوے سے بت مراد ہے یا جائے والے سے معی مراد ہے جوبت برے مجدوز عفران کی طالب ہے اور مطلوب سے بت -(تغيير خزائن العرفان مع ترجمه كنزالا يمان نمبر 613 بمطبوعه ياك كميني)

اس آيت كامعنى تفسيرابن عباس: نی ماک صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے صحابہ حضرت این عباس رضی

الله تعالى عنها ہے آست فیکورہ کی تغییراس طرح منقول ہے۔ ان الذين تدعون = من الأوثان من دون الله ے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ کے سواوہ بت ہیں۔

(بىفىدد العساجيه تغييرابن عباس 357 مطبوعدقد يي كتب خاند (えいきりつり

حضرت ابن عباس رضي الله عندنے آيت فدكورہ ش مراد بت ليے جس جیما ک<sup>تغ</sup>یرے ظاہرہ۔

اس آیت کامعنی وتشریح تفییر خازن سے:

منسر قرآن محدث جليل علامه علاؤ الدين خازن عليه الرحمه بحي آيب ندكوره من مراد بنت ليت إن ملاحظة فرما كي -

ان الذين تدعون من دون الله = يعنى الاصنام

ل. يتخلقوا ذبابا ولوا جتمعو اله = والمعنى أن هذه الاصنام لواجتعت

لم يقدرو اعلى حلق ذبابة - الخ. (تغيرفازن ص 317 35) (مطبوعه صديقيه كت خاندا كوژه فنك)

جن کی تم اللہ کے بغیر عمادت کرتے ہولیتی وہ بت ال۔ علامہ خازن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ آگر تمام بت بھی جمع ہوجا ئیں تو ایک ملمی بھی پیدا کرنے پر قادر فیس ہیں۔ تمام بت بھی جمع ہوجا کیں تو ایک ملمی بھی پیدا کرنے پر قادر فیس ہیں۔

علامه خازن عليه الرحمه كي تغيير سے واضح موحميا كدآ بيد فدكوره مي مراد

بُت ہیں۔

اس آیت کامعنی وتفییر۔ مدارک النزیل سے:

ان الذين تدعون من دون الله = آلهة باطلة یین جن کی تم اللہ کے سوا حیادت کرتے ہو وہ تمہارے باطل معبود ہیں۔ علامد نفی علید الرحمداس آیت کے آخریس فرماتے ہیں۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم كانوا يطلونها بالزعفران

ورتوسها بالعسل فاذا سلبه الذباب عجز الاصنام عن اخذه.

(تغيره ارك المتزيل ص 1089) (مطبوع قد كي كتب خاند مقائل آ رام باغ كراجي)

ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها نے مروى ہے كه كفارومشركين بنوں پر زعفران ملتے تھے اور ان کے مروں پر شہد ملتے تھے جب مھی بت پر کسے کوئی چز کے جاتی لیتی شہد و زعفران وغیرہ تو بت اس سے عاجز ہیں کہ وہ اس ہے کوئی چز واپس لے عیس-علامت عليد الرحمد كي تغيير سي بعي بديات واضح بوكى كدآ يب ندكوره میں مراد بُت ہیں اور ان کے بوجے والے کفارومشرکین مراد ہیں۔ لکین بُرا ہوان بے دینوں کا جو بتوں والی آبات کو محبوبان خدا مر چسال كرتے بين اور كافروں والى آيات ويكر الل اسلام يرفث كوتے بين خود يحى محراه ہیں اوروں کی مراتی کا سب بھی بنتے ہیں یہ کیے خطرناک لوگ ہیں جو کہ توحید کا نام لے كرشان رسالت ملى الله تعالى عليه وآليه وسلم كے منكر بيں اور ديمر مجوبان خدا کے کمالات کے مشکر میں اور ان کی کاوش ہے کہ (معاد اللہ) باتی لوگ بھی اس طرح بوجا مي الله تعالى ال كشر ع مفوظ ر كف - آجن-اس آیت کامعتی وتشریح تنسیرمعالم النزیل سے: محدث بے مثال مفسر قرآن علامہ جلیل علامہ بغوی علیہ الرحمہ مجی آیت فدكوره يس بت مراد لية إلى-ان الله ين تدعون من دون الله = يعنى الاصنام بِ شِك جن كي تم عبادت كرتي بوالله كيسوا = ليعني وه بت إي-مجرعلامد بغوى فرماتے بین كەحقرت ابن عباس رضى الله عندنے فرمابا-كمانع أيطلون الاصنام بالزعفران فاذا جف جآء الذباب فاستلب منه ييني كفارومشركين بتول يرزعفران وغيره ملت تنه-

(378) (تغيرمعالم التو الم 298 ح 3) (مطوعه اداره تاليفات الشرفيهان) علامد يغوى عليد الرحمد كالفير سيعى واشح بوكيا كدآسي فدكوره ين مراد بت ہیں اور کفار مشرکین - ان بتول سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کی نعی بے نہ كداين بارول كى كمالات كى\_ اس آیت کامعنی وتشریح تغییر جلالین ہے: تغیر جلالین جو که معتبر متند تغییر ب اس می آید فدوره می مراد بت بی لیے ہیں ملاحظہ قرمائیں۔ ان الذين تدعون = تعبدون من دون الله = اي غيره وهم الاصنام جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہووہ بت ہیں۔ (تغير جلالين ص 286 مطوعه قدي كتب خاندة رام باغ كراجي) اس کامعنی وتشریح تغییر صاوی ہے: علامه احمد صاوى عليه الرحم بحي آب ذكوره مين مروبت بي ليت بن-ملاحظه فرمائس به اي لانهم كنانوا يطلون الاصنام بالزعفران ورؤسها بالصل

بیشت بلغد العاجه. (عاثیرالصادی کالآخیر الجالمانی کال 1353 تا 4-4 منیور مکتبر رومانی اور در) لین ب شک سکار دخرگین جن به زار پر شفران وغیر و مطابعت اوران کے مرول بر شهر وغیر میسسد راق

ناظرين كراى قدر! مذكوره بالاتمام تفاسيرون سے اس آسب كريمه كامعنى واضح

آيت نمبر8.

مو کمیا کداس آیت فدکورہ ش بت مراد میں جن سے اللہ تعالی نے کمالات کی فی كى ب، الشرتعالى وحدة لاشريك توبنون كاماج بونا بالفتيار بونا بيان كرك اوريدوبايدويوينديداى آيت كامعداق انبياء كرامطيهم السلام اوراولياء كرامطيم الرضوان وتعبرات بي اوراس طرح سازش كر كتح لف معنوى كر كم محوان ضدا سے اپنی عدادت کا ثبوت ویتے ہیں۔اللہ تعالی نے اینے پیاروں کو بے ثار كالات عطا كي إن جس كالنصيل اى كتاب كاباب اول ملاحظ فرما كي جوك آبات منات يرمشمل ب- اور باب دوم ملاحظة فرماكي جوكه صرف احاديث ماركد يمسلل بي- قرآن وحديث تو إربارمجوبان خداك كمالات كوبيان كرت ين محرمعلوم ين ان يدريول كوقرآن وحديث سے كول ي باور بتوں والی آیات ان برفث کرتے رہے ہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

مشل السليس المخذوا من دون السله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكاتو ا يعلمون0 (سورة العكبوت آيت نمبر41 بإره نمبر20) ترجمه: ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے این مکڑی کی طرح ے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے قل سب کھروں ٹس کرور کھر کڑئ کا گھر،

(ترجمه کنزالایمان) كيا اجمامونا أكرحانة-واپيد، ديوبنديد وغيره اس آيت كوبھي دليل بنا كرمحبوبان خدا كے كالات كى تى كى كوشش كرت بين جكيداس آيت بين بينى بتول كى زمت اوران

(الاستمداد)

کی ہی کرنے دالوں کی خرصہ میں معاش ماخرے۔ اس آیے سکا منتقی او گھر تھ کا تھر اتوان ان اسل موالیات: خاوجہ کا اس میں ادارات ایک علیہ الرحوس ای سے کا تھرائی کے سعد سے حالیہ فہر 100 کے تھے فرارات ہیں۔ لین جوں کو میں وظیم الا ہے ان سے حالیہ فہر 100 کے تھے فرارات ہیں۔ لین جوں کو میں وظیم الا ہے ان سے مائھ جرا کے والر مائی جائی ہے۔ کم مائیہ فیم میں ان کے خوار دیا تھا یاں کا مثال کو مثال ہے۔ جرا کے والر مائی جائی ہے۔ کم مائیہ فیم میں اس کے خوار میں ان اور ان کرنے ان کی مثال ہے۔ اس میں حالیہ کی گئے داراں نے کل مائیہ بھر 200 کے تھے اس افراد کیا تھی۔ کے مقائد ایسے ان کے ایس کر اپنے چاہ ایوں کو دروا عمل میں کئی چاہ جائیں کو دروا عمل من کی چاہ جائیں کہ دروا عمل میں کھی چھا چھی میں۔ انہ فرم ہے کہ تھے اس کے اس کا میں کے اس کے ان اس کے تھی اس کھی تھی میکس کے اس کے انسان کے انسان کھی تھیا سکی و

ہے دہنے کے لئے داس سے کری دوہ وزمری درگردوفرد و باش کی تیج سے دخاعت اپنے ہی مئی میں کار اپنے کیا برای کو دویا عمل نئی مجانیا عمل در اگر نے میں کوئی خرر پہچا تھوں ہے کہ مارٹی اپنے میں 10 کے تحق ار المرافر کیا ہے ہیں۔ اپنے میں سبد دویاں میں کوئر داد کھ کر یہ ہے ہے میں میں اس واقع کھ حضر سے المرافق میں اللہ تعاقل حد سے مروی ہے آپ نے قربال اپنے کھمول میرکوئوں کے جائے دور کردیے دادی کا باحث ہوتے ہیں۔ میرکوئوں کے جائے دور کردیے دادی کا باحث ہوتے ہیں۔

(تشير فزائن العرفان مع ترجمه كزالا بمان ص 722 مطوعه بإكسائي)، تغيير اين سے اس آيت كامتى:

سيراين سے اس آ ہے۔ کا متحق : تغير ابن عمل شركا اس آ ہے ش مرادئت ليے ہیں۔ مثل اللين انتخاد امن دون الله اولياء اس كا تغير ش ہے۔ عبدوا = اوبابا من الاوقان

(تغیران مهاس م 421 مطوعه تد کی کتب خاند آرام باغ کرا بی) لینی جنوں نے بول کومیود بنالیا ہے۔





چیاں کرتے ہیں اور ان کی تو بین کرتے ہیں۔(معاذ اللہ)

آيت نمبر9. الله تعالى في ارشاد قرمايا۔

المحسب الذين كفروا ان يتخلوا عبادى من دوني اولياء الا

كدية يت كافرول كى شمت ش ب اور كافرول كا ذكر بالكل واضح طور يرموجود زياده شريج عن يونكدوه كافرول والى آيات مسلمانول يرفث كرت ته-اب

اعتدنا جهدم للكافرين نزلا = (سورة الكعف آيت تمر 102 ياره تمر 16) ترجمه: الوكيا كافرية يحت إلى كديمرك بندول كويمرك مواحما في بناليل ع بنشك بم ن كافرول كى مهانى كوجنم تاركر ركى ب- (ترجم كزالايمان) ناظرين كراى ا كافرومشرك كيت إلى - جبداً يت ش بالكل واضح موجود ب ب اور بيمى يادرب كدحفرت الن عمروض الدعنها غارجيون كوسارى مخلوق س وبابيد وغيره اليخ كريان من جهائكي كدان كاليطريقدكن سالما ب-

اس آیت کامعنی تغییرابن عباس =: ان يتخلوا عبادى = ان يعبدوا عبادى لین کافروشرک عبادت کرتے ہیں میرے بندول کی-من دوني اولياء = اربابا بان ينقعوهم في الدنيا والآخره انبیں معبود بنا کرتا ک و دوانبیں دنیا وآخرت بھی نفع مہنجا کیں۔ (تغییراین عباس م 318 بمطبوعه قدی کتب خاند آ دام باغ کراچی) معلوم ہوگیا کراس آیت بس کافرول مشرکوں کارد بے جواللہ کے سوامی اور کومعبود بناتے۔ اور یقینا بیشرک و کفرے جو اللہ کے بغیر کسی اور کومتی عبادت سجعے یا کسی کواس کا شریک سمجے دویقینا کافر وشرک ہے، لیکن پُرا موان بے دینوں كاجوكافرون والى آيات الل اسلام يرفث كرت يي- (العياف بالله تعالى) اس آیت کامعن تفیرخازن سے: افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دوني اوليآء = يعنني اربابا يريد عيسى والملائكة بل هم لهم اعداء يتبرؤن (تغير فازن ص 227 ج 3 مطبوعه صديقيه كت فانداكوژه فنك) لینی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو معبود بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے ان کی جمایت فیمس کریں بلکدان کے وشمن ہوں گے اور ان سے برأت كا ظهاركري كے۔ كونك الله تعالى وحدة لاشريك كي بغيركوكي عبادت كاستحق نيس ب جو اللد تعالى كے بغير كى بھى عمادت كرے وہ كافرمشرك بيد تو اس آيت عمل ان

كافرول كارد بج جوعيشى بن مريم عليه لسلام كى اورفر شتول كى عبادت كرتے يو

(384) با ان کومتحق عمادت تجھتے ہیں لیکن بُرا ہوان نجد یوں کا جماس آیت کو پڑھ کر ظلط مغہوم بیان کر کے اہل اسلام کو کافر ومشرک کہتے ہیں۔ اس آیت کامعی تغییر معالم النزیل سے: افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء = علامہ بنوی علیہ الرحمداس كاتفسر ميں فرماتے ہيں۔ ارسابًا يسريد بالعبادة عيسني والملائكة كلا بل هم لهم اعداء (تغييرمعالم التزيل ص 185 ج3) ويستروؤ ن منهم. (مطبوعه اداره تاليفات الشرفيه ملتان) يين جنهوں نے عيسيٰ عليه السلام اور فرشتوں كومعبود بنا ليا وہ ان كے بيتن عین علیہ السلام اور فرشتے کافرول کے حماتی عین مول مے بلکہ ان کے وحمن موں کے اوران سے برأت كا اظہاركريں-تقریا می مفہوم ومعی تغیر جلالین میں ہے و کھئے۔ (تغير جلالين ص 253 مطبوع قد يي كتب خاند آرام باغ كرايي) يىمفهوم بالفاظ متقاربة فيرصاوى بس بوكي حاشيهالصادي على تغيير الجلالين ص 1221 مطبوعه مكتبه رتها نسياردو بإزار لا مور آيت ٽمبر10.

يكاطمهم بالفاظ مقاريتي مساول يم سبه ويكت. ماشي العابل كالتجرافياللي م 1221 ميليومكتيد بماني الأدلايين آيت تجر 10. الله تمان أن الرادفر بايد ومن اصل مين يقعوا من وزن الله من لا يستعجب له التي يوم الله ساحة وهم عن دعائهم طاللون 9 واذا حشسر الناس كالوالهم اعدادً وكانوا بعبادتهم كالحرين ( مورة الاخاف آيت تمر 6-6 يادفر 26)

رجمه: اوران سے بوء كر مراء كون جواللد كے سواليوں كو يوسے جو قيامت كك اس كى ندسنين اور أنيين ان كى يوجا كى خررتك نبين، اور جب لوگول كا حشر موگا وه ان کے دشمن ہوں مے اور ان سے منظر ہوجائیں معے۔ (ترجمہ کنز الایمان) وباييه وغيرواس آبت كوجى انبياء يلبهم السلام اوراولياء كرام يلبهم الرضوان اور دیگر الل اسلام برف کرتے بال اور محبوبان خدا کوتو بنول کی صف بیل کفرا كرت بين اور عامة السلمين كو كفار وشركين كى صف عي - جبك اس آيت على مجى سابقة آيات كى طرح بت مرادين اوران كى يوجا كرف والے كفارومشركين تفييرخزائن العرفان سے: محدث جليل مفسرقر آن حضرت صدرالا فاضل سيدى خواجة فييم الدين مراو آبادی علید الرحمد افی تغیر فردائ العرفان على الى آيت كى تفرى كرت موت عاشد نمبر11 كے تحت فرماتے ہيں۔ ليني بنوں كى (ليني اس سے مراد بت ہيں) مرحاثية فبر12 ك تحت فرماح بين كوكدوه جادب جان إي- محرحاشيه فبر13 كے تحت فرماتے بيں يتى بت است چاريوں كے معلوم مواكداس آ یت میں بت اوران کے پیادی مراد میں ند کیمجوبان خدا۔ تفسيرجلالين سےاس كامعنى: تغيرطالين ش بحي أس آيت مباركه ش يدعوا سے مراد يعبد ليني عادت كرنا مرادب اورهن لا يستجيب له الى يوم القيامة عمراوبت إلى فرات بين - وهد الاحسام - يتى دوبت بين جوائ يجارين كوتيامت تك جواب بين دے علق كونك دو محض جماد بين جن شي شعور بين ب\_ملخسا (تغير جلالين ص 416 مطبوع قد كي كتب خاند آرام باغ كراچى)

الاستمداد

تغییر حدارک التخویل سے: علامتھی علیہ الرحرنے ہی اس آیت عیں بت بی مواد لیے ہیں اور کفار وشرکین۔

مور قراح بي-اى الاصسنام لعداتها \_يتى بت اسيخ بجاريول كي بي جا كا قيامت ك دن الكادكريس ك.

(تشیر حادک من 1633 ق 3 ملیور قد کی کتب خاند آ دام باخ کرا پی) اکٹومشر کے تقریباً کیا مشمون بالغاظ متناد بیبیان کیا ہے۔ آ سے نمبر 11.

> الله تعالى في ارشاد قرمايا\_ قىل ادعوا الله ين زعم

قل ادعوًا السابين وعمتم من دونه فلا يعلكون كشف الفتر عنكم ولا تحويلا 6 اولشك اللين يدعون بيتنون الى وبهم الوسيلة ايهم المرب ويوجون وحسته ويتنافون علايه ان علاب ويك كان معلورا 0

معطورا ہ ترجہ ' م فراہ گاوہ اٹھی جم الوائد کے مواد کران کرتے ہوتی وہ انتیار تھی مرحم ' است کلیف وورکٹ اور بہتر کورے کا اور خیرال بھی جہن کے کا پہنچ تیں وہ آپ فل اپنے دب کی طرف وبلے اخواج میں کران عمی کون توام عمر ہے اس کی ترصی کی امیر سکتے اور اس کے مقاب ہے وارت تیں ہے شک تھا اے دب کا مقال وائد کے جہ ہے دائر مرکز الاقالان کا اس

ہے سلسمبارے دب کا عذاب ڈرئی چیز ہے۔ (ترجمہ شزالا کیان) ناظرین گرائی قدر! اس آیت بیس بھی مراد نمت اور ان کے پیاری ہیں تفصیل حاضر ہے۔

تغیرخزائن العرفان سے:

حتوت محدث ہے۔ تال میری خوبہ تھی الدرس مراد آبادی طید الرحد اس آب کی افورش کرتے ہوئے عالیہ فیرم 171 کے تحق فرائے ہیں۔ شان زول کا اور جدی عالم طی الفرق اللہ عالی اور کے بیان تک میچا کہ کہتے اور مراد کھا کے اور میں عالم طی الفرق اللہ عالم کے اس محدود میں فوجہ والا کے اور خوابہ نے ہوالا میں وقت اللہ کی الاروز کا اللہ کی اور فروا کا کہا کہ جب بھر ان کہ خدا المسئے معدد اس وقت الحق اللہ اللہ میں اللہ میں المرد بسائے مائے کہ دو اللہ کہ اللہ والد اسے اللہ کہ اللہ میں اللہ میں کہ دو اللہ کہ اللہ میں ال

( تغییر فرائن لفرفان ثم ترجر کنزالایمان م 518 مطوعه پاک کمنی) تغییر جلالین سے اس کامنتی وتشریخ: قالده در المالید د دورد سرخته سالین شرفد میس سرک العم

قال ادعوا السلين زعمتم كتحت بالمن شريف من بك انهم اللهة مجرمن دونه كتحت فرابا

.. اخ (تغيرجلالين ص 234 كالملائكة وعيسى وعزير (مطبوعة قد كي كتب خاندا رام باغ كراجي) لین جنہیں تم معبود مجھتے ہواللہ کے سوا۔ جیسے ملاکک، حضرت علی علیہ السلام وحضرت عزير عليدالسلام. طالین کی اس تفریح سے واضح ہوگیا کداس آیت ش بھی ان لوگول کا رد ہے جو کفار ومشرکین ہیں جو ملاکلہ کرام یا حضرت عیسی بن مرمم طیہ السلام یا حفرت عور عليه السلام كي عبادت كرت بين ان كومعود يحصة إلى اور بديقينا شرك وكفر ي كيونك بياسلام كابنيادى اساى عقيده عدالله تعالى وحده لاشريك ك بغير كونى معبود برحق نيس عد القد تعالى و صدة لا شريك ك بغير كوئى ستبق عادت میں براس کا کوئی شریف میں بدولت میں مدمغات میں ندافعال میں اس کی کسی بھی چیز میں کوئی اس کا شریک ٹیس ہے جو اس کے ظاف حقیدہ رکھ وہ کافر بے دین ہے۔اللہ تعالی اپنے حفظ وامان میں رکھے۔آ مین-تفيير خازن سے اس آيت كامعنى ومفهوم: طامدخازن طيدالرحداس آبيمباركد قبل ادعو الذين زعمتم من دونه کے تحت فراتے ہیں۔ . وذلك أن الكفار اصابهم قحط شديد حتى اكلوا الكلاب والجيف فاستغاثوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليدعو لهم فقال الله عزوجل قل ادعوا اللين زعمتم انهم آلهة من دونه... (تغيير فازن ص 178 ج 3) (مطبوعه صديقيه كتب فانداكوژه فنك) ندكوره عمارت كا خلاصه يه ب كد: كفار ومشركين جب قبط شديد كاشكار



اتنخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الاليعبدوا الها واحداً لا اله الاهو مبحاله عما بىشركون (سورة التوبدآيت نبر31 ماره نبر10)

ترجمه: انبول نے اپنے یادر ہوں اور جو گوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لما اور کے بن

مریم کو اور انہیں علم نہ تھا گرید کہ ایک اللہ کو پوجیں اس کے سواکسی کی بندگی نہیں اے یا کی ہال کے شرک ہے۔

تفيرخزائن العرفان سےاس كى مخفرتشرى: منسرقرآن محدث جليل رئيس العلماء والمشائخ سيدي خواجه فيم الدين مراد آبادی علید الرحمد آبد تدکورہ کی تشریح کرتے ہوئے حاشیہ نمبر 68 کے تحت

فرماتے ہیں عظم الی کوچھوڑ کران کے عظم کے بابند ہوئے پھر حاشیہ غبر 69 کے تحت فرمات ين كرانيس مجى خدا بنايا اور ان كي نبت بيداعقاد باطل كيا كدوه خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدانے ان می طول کیا ہے۔

(تغيير فزائن العرفان مع ترجمه كنزالا يمان ص 345 ،مطبوعه بإك يميني) تقرياً بالفاظ متقاربه اكثر تفاير ش اى طرح بى بيان كيا كيا ي بي بيد مثلاً تغير جلالين ص 158 مطوعه قد ي كتب خاند آدام باغ كرا يي، تغيير معالم التو يل ص 285-286 ج 2 مطبوعه اداره تاليفات الشرقيد ملتان، تغير مدارك

التزيل ص 619 ق 1 مطبوعة لدي كتب خاند آ دام باغ كراجي \_ آيت نمبر13.

الله تعالى نے ارشادفر ماما۔ واذقال الله يا عيسلي ابن مريم ء انت قلت للناس اتخذوني

واميي الهيمن من دون الله قال صبحانك مايكون أي ان اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمنه تعلم مافي نفسي و لا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب0 (سورة المائدة آيت نمبر 116 ياره نمبر 7) رجمد: اورجب الدفرمائ كااعم يم كم يخ يسين كيا لو فوكول عكم ویا تھا کہ جھے اور میری مال کو وو خدا بنا لواللہ کے سواء عرض کرے گا یا گی ہے تھے محصر روائيس كروه بات كول جو محص ين الكي الريس في اليا كما موق ضرور في معلوم ہوگا تو جانا ہے جو برے بی ش باورش فیس جانا جو تیرے علم میں ے سے فک تو ہی ہے سب فیوں کا خوب جائے والا۔ اس آب یاک کو بھی وابد وغیرہ محبوبان خدا پر فٹ کرتے ہیں وہ اس طرح كدي الآيت يس تيلي طيه السلام اور حفرت مريم رضي الله تعالى عنها كو من دون الله كها كما ي إ ورمن دون الله عداد المنس عاب ال عمعلوم موا كه ني اور ولي مجي من دون الله شي شائل جي-لین ذرا تعصب کی عیک اتار کر بنظر انساف اگر اس آیپ میار که کو ويكسيس تويد بات روز روثن كى طرح واضح موجاتى بكر معرت عيسى عليد السلام اور حضرت صديقة مريم رضى الله عنها كومن دون الله عيسائيول في بنايا ب جو حضرت ميسي عليد السلام كي حيادت كرتي بين معلوم مواكد في اور ولي كومن دون الله والي آيات يس وافل كرناب اسلامي عقيدة نيس بلك باطل يستول كاعقيده ب، كيونك قرآن جيدكي اصطلاح شرمن دون الله سے بت بھي ان لوگول كى دليل

نیں بنی عارے جب تک متنی میں تحریف نیس کرتے منہوم میں تبدیلی نیس كرتے ان بيموں كا كام بى نيس چائا۔اللہ تعالى بناه عطا فرمائے آمين۔



كنائسهم وبيعهم اشركو\_ (تغییر جلالین ص 477 مطبوعہ قدی کتب خانہ آ رام ہاغ کراچی)



394 تمام اولیاء کرام علیم الرضوان کے کمالات ای کی عطام بیں تو چراس میں شرک وكفركا توشيهمي بيدانين بوتا بشرطيكه أكرانصاف بوتو\_ جدجا تيكه اس كونليني كفرو مرك بحد كرال اسلام كوكافر ومثرك كتة ريال بيات بحى يادرب كرحديث میں آنا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کسی کو کافر کیے اگر وہ کافرنییں تو بھی کلمات كني والع يراوث جائ إن تعنى مسلمان كوكافر كني والاخود كافر موجاتا ب-الل اسلام ير ذراسوج مجد كراتين فتوى لكانا جائيد من تو اكثريد كها كرنا مول كر مارك اكابرين في لين مارك بزركول في يسي معزت داتا مي بخش على جوري عليه الرحمه معزت خوايد قريد الدين سنخ شكر عليه الرحمه معزت فوث بسالحق ذكريا ملتاني عليه الرحمه، حضرت خواجة معين الدين چشتى عليه الرحمه اور ديكر اولياء كرام عليهم الرحمه والرضوان اورخصوصاً مجوب سجاني قطب رباني شبهاز لامكاني قطب الا تطاب فوثول ك غوث اولياء ك شبنشاه جن كا قدم مبارك برولي كي مردن پر ب آپ اسلام کی خدمت کرتے دے اور کافروں کومسلمان بناتے رے مراہول کو راہ راست بر لاتے رہے۔ مارے اکا برقو کافرول کوسلمان مناتے رہ ایک بینجدی وہابیہ میں کدمسلمانوں کو کافر ومشرک کہتے کہتے فہیں چھتے نددراشرماتے میں۔ شدی خدا کا خوف کرتے ہیں۔الله تعالی کی بارگاہ اقدس میں دعا ب كداللد تعالى صنور علد الصافية والسلام كى سارى امت يردح قرباع اوراسي مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم میں انتشار وافتراق پیدا کرنے والوں کو بھی بدايت عطا فرمائ اور نسب محد مصطفاصلي اللد تعالى عليه وآله والم كي قوت كومجتن فرائے آشن اور آخرش بارگاہ خدادعی می اس عاجز کی بد فقیراند حقیراند دعا ے كالله تعالى اس كتاب كواسية فضل وكرم سے نى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے طفل مرى كے لئے نافع بنائے اور مرابوں كے لئے باعث مايت

مناك الشاتعالى الى باركاد القدس قيول فرمائة آين اس من أركوني خولى ي

تو و محض الله تعالى كے فضل وكرم سے ب اگركوئي خلطي خائى كونا ي بي تو وہ ميري

طرف سے براللہ تعالی مجھے معاف فرمائے آمین۔

تمت بالخير بعون الملك الكريم الوحيم بجاه النبى الكريم الرؤف الرحيم

وصحبه وبارك وسلم

يناليس منك يكمل مولى\_

وصنى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد وآله

الحديث بيكاب آج مورور 2004-08-26 كو بوقت جار الحكر

.1

### ماخذ

قرآن جيد 21. مرقاة لماعلى قارى 22. متدرك عاكم 2. تغيرابن عاس 3. تغيرمادك 23. دلاكل المدوة تيمثق 24. شفاءاليقام 4. تغير بينادي 5. تغيرمظهري 25. تخيص المحدرك تغيرمعالم التزيل 26. ائان ماجہ 7. تغير جلالين 27. مندامام احد 28. معم طبراني كبير 8. تغيير مارك 29. نثراطيب 9. تغيرابن كثير

10. تغيرخازن 30. تعذيب التحذيب 11. تغير خزائن العرفان 31. كتاب التعات لا بن حبان 12. حاصة الصادى على الحلالين 32. معنف ابن الي شيه 33. كالمارى (Subt .13

34. البدار وأنعاب 14. تنك 15. ملم 35. ميزان الاعتدال 16. ئاكى 36. تقريب التحذيب

37. زل الابرار 17 38. عرف الجادي 18. اليراؤر

39. مندابويعني موسلي . 19. افعة المعمات 40 مجمع الزوائد 20. سك الخام

| 107                       |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
|                           | (الاستمداد)                     |
| 63. تذكرة العاط           | 41. عجية الله على العالمين      |
| 64. خُبِقات البِلسين      | 42 مواهب اللديي                 |
| . 65. طبقات اين سعد       | 43. مارج النوت                  |
| 66. عمل اليوم والمليلة    | 44. خصائص كبرى                  |
| 67. مشداين الجعد          | 45. ميرت طلبي                   |
| 68. الاوبالغرد            | 46. طبراني صغير                 |
| 69. مصاح اللغات           | 47. نسان الميوان                |
| 70. المنجد                | 48. كال اين عدى                 |
| 71. نوح الغيب             | 49. تدريب الرادي                |
| 72. تقوية الايمان         | 50. شرح تعبية الفكر             |
| 73. بجة الايراد           | 51. السراج ألمنير شرق جامع صغير |
| 74. الحادالاخيار          | 52. مدية المحدى                 |
| 75. كُرُومة الخاطر الفاطر | 53. المكالى أنمصوعد             |
| 76. زيرة الموار           | 54. اعتلال القلوب               |
| 77. ميخيل الايمان         | 55. فته الاحوذي                 |
| 78. جذب القلوب            | 56. مندمحا للرة ياني            |
| 79. اخباراني مننيد        | 57. مندالامحانه                 |
| 80. تانيب الخطوب          | 58. كزالعمال                    |
| 81. فيوش الحرجن           | .59 منتح اين فزيمه              |
| 82. تاوي وي               | 60. جامع الاصول                 |
| 83. بستان المحدثين        | 61. تارخ بغداد                  |
| 84. خع الحوان             | 62. السنن الكبرى يبيتى          |
|                           | - 74                            |

85) روش الرماضين 86. كتوبات مجدد الف الى 87. القول البديع 88. جلآءالاقعام

109. اطب أنغم 89. رسالة تثيريه 90. محات الأنس 91: الحاوىللغوى 92. قلائدالجوابر

93. سلطان الناركين

115. المادالسلوك 94. انغاس العارثين 95. طبقات الكبري للصراني 96. القول الجيل 118. فين الباري 97. حامع ترامات اولماء 119. قادي اشرفيد

98. فواكداليميد 99. انباب سمعاني 100. الجوابرأهم 101. حيدانغافلين

103. نآوي مديثيه

104. صراطمتنتي 105. كتاب الداء والدواء 106. بدية المحدي

102. مطالع المسرات

123. قبائدتاك

124. تبليني نساب

122. ملفوظات مرزاجان جانال

120. معات 121. تذكرة الموقى

116. فأول رشيديه 117. کلیات اعادی

112. ارواح علام 113. ياين قطعه 114. مواحظ ميلاد التي

110. الداد المفاق 111. عمال الاولياء

107. كرامات الل مديث 108. تحة الله البالغه

106. الطه في ذكر محاح سته



(r)

### بتماون خاص

بيرطريقت رببرشريعت استاذ العلماء ثيخ الجديث والأ حضرت علامه مولانامفتى عبيرالشكور الباروي صاحه مفتى اعظم راولينذى

# مركزي جامع مجدشر قيدرضوبه بيرون فلدمنذي سابيوال وه

فون: 223587 موباك: 5594481 و23587 0300-6933481

مركزى وارالعلوم حنفية فريديه بصير بورشريف وارالعلوم قاوريد تعميدحو بلى تكعامحك ويراسلام (r)

مكتبدامام احدرضا جؤني كيث فلدمندى سابيوال (r) مكته فريديه بانى سريث ساجوال (4) ضياء القرآن بيلي كيشنزوا تا دربار ماركيث لا جور-(Y) سى كتب خاند مركز الاوليس دربار ماركيث لاجور

(4) ميلاد پېلى كيشنز دربار ماركيث لا مور (A) مكتبه إعلى حضرت مركز الاوليس وربار ماركيث لاجور (4) كمتبدزاوبيمركز الاوليس دربار ماركيث لابهور (10)

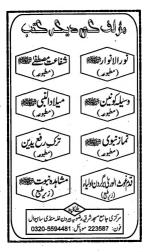



خطيب ومهتم عاميث قبه ضويه بيرفن غلّمت ئ ساہيول















على المرابع ال